





﴿ مِقْدَمَهُ ﴾ حَكَمُ العَصَرَمُحَدَثِ فَوَرِانَ وَلِي كَالِسَلَ مَحْدُدُومُ المُلْمَاءُ خَصْرَتْ اطْدَس مَوْلاتَ



مولاً المعارة ووليب

فاق الإنظلي مرازي كل

ر استمام ، استمام ،

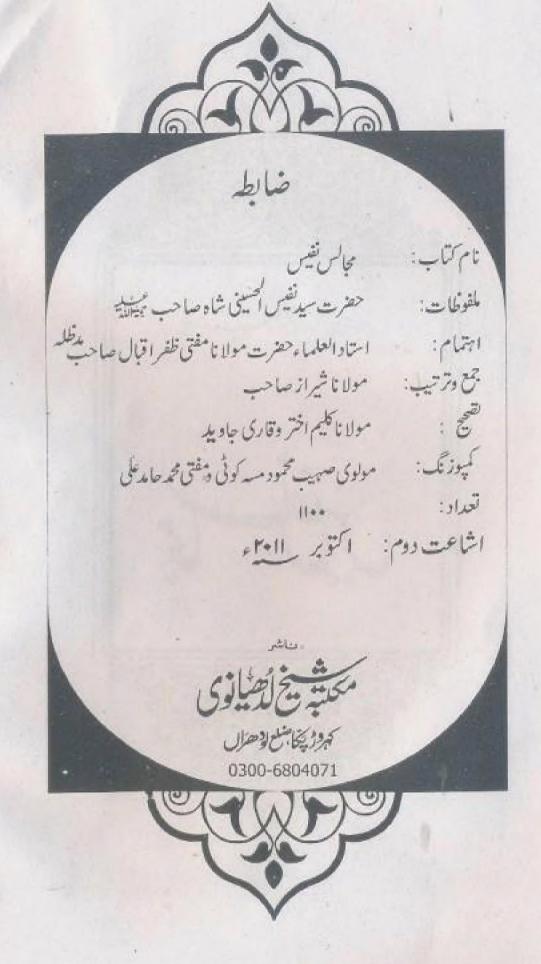

## THE PROPERTY OF THE PERSONS

#### فهرست مضامين

| مقدمه                                          | di |
|------------------------------------------------|----|
| سيدنفيس الحسيني شاه صاحب تمة النة حالات وخدمات |    |
| خاندانی پس منظر                                | t  |
| زاتی حالات                                     | Ü  |
| تغلیم                                          | to |
| فن خطاطی میں مہارت                             | t  |
| روحاتی ارتقاء                                  | d  |
| اخلاق وتعليمات                                 | di |
| تصوف وسلوک کی امامت                            | th |
| عشق نبوى على صاحبها الصلوة والتسليمات          | th |
| اصحاب واہل بیت رسول مُلْافِیْد کے ساتھ محبت    | Ü  |
| ملک سے والہانہ وابستگی                         | to |
| حضرت شاه صاحب مينيد كي أيك جامع شخصيت ١٣١      | 4  |
| اشغال واوراد يوميه                             | T  |
| معمول بعدازظبر                                 | Ü  |
| معمول بعداز تمازعصر                            | to |
| معمول بعداز تماز مغرب                          | 0  |
| معمول بعداز تمازعشاء                           | 0  |
| توب کے الفاظ                                   | 0  |
| علالت                                          | 0  |



| <del></del> | 10 0 m                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ٧٧          | مين خالفته؛<br>مين خالفته؛                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b |
| ۸۸          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b |
| 19          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b |
| 99          | ب بڑے عظیم آ دی تھے                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ۷۰          |                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
| 41          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             | ہ کا طنت استد سروری ہے<br>دری ہو جانے کے مختلف واقعات | The same of the sa |   |
| ۷۴          |                                                       | ن می اور د میک کا<br>نعی اور د میک کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| ۷٣          |                                                       | ورد کا بہترین علا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| ۷۵          |                                                       | ل ایک اہم تنبیہ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| ۷۲          |                                                       | 🕻 محبوب کے وطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ) |
|             |                                                       | (مجلس: ٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | > |
| يروز بده    | ن المبارك ۲۰۰۱ه/ ۲ وتمبر ۲۰۰۰                         | ۹ رمضال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|             | لی ہے برکتی                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) |
|             | عنرت كالمشفقانه برتاؤ                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) |
|             | دت کی کثرت کرنی کچاہیے                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             | ا کاحسن ذوق<br>د با لکت                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             | نے ول ہے تکھی ہیں                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ΛΙ          | ت<br>نلقن<br>ناقن                                     | ن والدين کي عظمه<br>ک کثرت ذکر کي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|             |                                                       | س برجودرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |

|          | Security .                       | 2000                           | _}#C1C1                             |              |
|----------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|          |                                  | ياتي                           | وفات حسرت                           | t            |
| ra       |                                  |                                | آماز جنازه                          | D            |
| ra       |                                  |                                | تدفين                               | Q            |
| FY       |                                  |                                | اولا د واحفاد                       | Ü            |
|          | عنينية<br>وينة الله اور عشق رسول | ی شاہ صاحب                     | حفری                                |              |
| (20)     |                                  |                                | حفرت شاه صاح                        | to           |
| ρ·•      |                                  |                                | حضرت شاه صاح                        | d            |
| ra       |                                  |                                | حضرت شاه صاح                        | do           |
| PY       |                                  |                                | حضرت شاه صاح                        | di           |
| ۵۰       |                                  |                                | حضرت شاه صاح                        | do           |
| ٥٢       |                                  |                                | حفزت شاه صاحه                       | 4            |
| 04       |                                  |                                | جلس: ا                              | 5            |
|          |                                  |                                |                                     |              |
| يروز بير | ه بمطابق دنمبر۲۰۰۰               | مبارک ۱۳۱۱.<br>مرایات ک        | من ال كاتف                          | T            |
| ۲۲       | . پهت نقصان پېنچا                | ے سلمانوں ہو<br>رح منتقا       | ہرو پا ک کی لیم<br>لجھن نے م        | the state of |
| ٠        | جاتی ہے                          | سری جله س ہو<br>بار دیم غرم پر | ل د تعد میت دو<br>د برش کا طریخی بر | d            |
| ۳۳       | اتعارفا                          | جو اور تکه بوری ه<br>:         | ریبه بره مارسی.<br>سرند بخشر کاشان  | D            |
| ٠ ٢۵     |                                  |                                | يرور ن مان                          | 200          |
|          |                                  | , , , ,                        | - ,                                 | ~            |
|          | _۱۲۲۱ه بروزمنگل                  | ضان المبارك                    | 2/1                                 | , de         |
| 77       | اكااہتمام                        | ما مجيئة اور مدارر             | نفٹرت رائے پوری<br>س                | Ü            |
| 44       |                                  | ن اچھا ہے                      | سين نام رکھنا بہت                   | Q            |
|          |                                  |                                |                                     |              |

CD

| THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH | 220    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| تادیا نیوں کی سازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ch ch  |
| فقراور عكريين فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      |
| تبليغ مين اعتدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100    |
| شركا يح عزت كرما يخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | to     |
| ہندوستان کی عظمت تاریخی حوالے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T      |
| جلس:٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| اا رمضان الميارك ١٢١١ه بروز جمعة المبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d      |
| ابوالاسود کے حالات پرجبتو<br>میں بخقة سن نہد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41.6   |
| قاریان ہند تحقیقی کتاب نہیں ۔<br>علامہ اقبال کومصور پاکستان کہنے کی حقیقت ۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ü      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D      |
| ایک داقعه اور جماعت اسلامی کاتصوف پرتنقید کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      |
| جماعت اسلامی بہت بڑا فتنہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ü      |
| باطل جماعت کی واضح علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Q      |
| نظرتيزكرنے كانسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| شير پرايک شعر ياد آيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| گردے کی تکلیف کا علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Ten- |
| چٹانیں گرنے لگیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| سانپوں کے سائے میں ذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| ایک بادشاه کی درندگی کا واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      |
| مجلس: ۵ ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3      |
| ۱۲ رمضان المبارك ۱۲۴۱ه بروز بفته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| حلال ذبیح کے کہاب کا ذا نقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T      |

|                                                                                                                                                                                 | *        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| فقير كي اندروني حالت كي تحقيق نه كرو                                                                                                                                            | <b>T</b> |
| ایک خارثی کتے کے لیے رزق کا عجیب واقعہ                                                                                                                                          | Ø .      |
| حضرت رائے پوری مینید کالا ہور میں قیام کہاں ہوتا تھا؟                                                                                                                           | Ø A      |
| حاجی عبدالوہاب بردے کام کے آ دی ہیں                                                                                                                                             | 也也       |
| مولا ناعلی میال اورمولا نا منظور نعمانی مولا نا الیاس کی خدمت میں ۸۳                                                                                                            | 40       |
| اذان کا مقصد<br>قلندر جرچه گوید دیده گوید                                                                                                                                       | th th    |
| 47 (SK 31/2 31-                                                                                                                                                                 | d)       |
| ع ور ن الله او ر تر الله الله الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل | to       |
| شعراء کا تذکره                                                                                                                                                                  | Q        |
| قرآن کی کتابت کس خط میں ہونی جا ہے                                                                                                                                              | Q        |
| خط اور خطاطین کی تاریخ                                                                                                                                                          | Ü        |
| الل بيت لي عظمت پرناياب كتاب                                                                                                                                                    | O A      |
| مخالفین اہل بیت                                                                                                                                                                 | A A      |
| دفاع اہل بیت پر چنر کتب<br>ایک نجوی کا دلچہ ماقہ                                                                                                                                | 市        |
| ایک نحوی کا دلچیپ واقعه<br>منطق میں غلو                                                                                                                                         | th       |
| منطق میں غلو<br>آ مجیب واقعہ                                                                                                                                                    | 0        |
| © عجيب واقعه                                                                                                                                                                    | Q        |
| © جيب واقعه                                                                                                                                                                     | W        |
| - ل پر مهر اسلوت                                                                                                                                                                | 0        |
| اردو ق الميت اور مندوي سازگ                                                                                                                                                     | W        |
| ملک کی تقسیم بهت بردی سیاسی غلطی تقی                                                                                                                                            | 9        |
|                                                                                                                                                                                 |          |

| <del></del> | 2000 DE 1888                                        | 38 |
|-------------|-----------------------------------------------------|----|
| IFF         |                                                     | t  |
| IFF         | حضرت على إلى في شجاعت                               | d  |
| irr         | الل سنت کی نشانی                                    | D  |
| ١٢٥         | حضرت حسين داننية كے ساتھ امام كالفظ                 | to |
| Iry         | سبيل لگانا كفرنېين                                  | to |
| Iry         | ابران میں پہلے شیع نہیں تھے                         | T  |
| IPY         | سيداحد شهيد مينية كاعلم لدني                        | t  |
| IM2         | شاہ ایران رضا شاہ کے دور میں تحریف قر آن نہیں تھی . | to |
| IPA         | مولا نا رفیق دلاوری                                 | t  |
| Ira         | حضرت رائے پوری مینانہ کا مزاج                       | 0  |
| IP1         | غير مقلدانه ذبن                                     | 0  |
| IPI         | گلاب کے پھول سے محبت                                | Q  |
| irr         |                                                     | D  |
| ırr         | شہداءصوفیاءفقہاءے مجھی نہ ککرانا                    | Q  |
| ırr         | بے جان چیز ول کو تحدے                               | 4  |
| irr         | خانقاهِ رائع پور دوباره آیاد                        |    |
|             | مجلس: کے ک                                          | 3  |
| 100         | ۱۳ رمضان المبارك ۲۱ اه بروز                         |    |
| ١٣٥         | مولانا دلاوری کی سمیری                              | D  |
| ۳۲          | مولاناعلى احمد مينية صاحب                           | 0  |
| ٣٧          | بزرگول کے مختلف مزاج                                | 0  |
| ra          | بیت کے لیے دوسری جگہ جھیج دیا                       |    |
|             |                                                     |    |

| <del></del> | ACCUPATION OF THE PARTY OF THE | •        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| II*         | ا ہندو ہوکر کتابوں کی اشاعت کا ذوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>D</b> |
| III ,       | 7 2 02 1 1 4 7 1 5 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>d</b> |
| ıır         | - 1.8 lik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>a</b> |
| IIF         | عبدالمجيد سالك منافق قفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>W</b> |
| 110         | کیا علامہ اقبال کے رشتہ دار قادیاتی تھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Q .      |
| II.C        | سرالشہادتین شاہ عبدالعزیز کی ہی تصنیف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0        |
| 110         | مناقب حسنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D        |
| 110         | مودا تمر عنبا في كالشاحان روبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T)       |
| II7         | معمد سوهمیات می چیسین توی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ü        |
| 114         | مطرت حاجی امداد الله عندالله اور ان کے رفقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TO TO    |
| 114.,       | مؤمن خان مؤمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø .      |
| 114         | تراوت میں رکعت ہیں<br>شرک عرب میں مان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0        |
| 11A         | شیر کس عمر میں دھاڑتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4        |
| 119         | کے چینی کا علاج<br>کل مثندی کے دیں ای رہے شدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t)       |
| 119         | کلیدمثنوی کے علاوہ ایک اور عمدہ شرح<br>رئیس احمد جعفری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t)       |
| 119         | 5 2 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | th       |
| IF*         | امام زید بختاههٔ<br>اختلاف ائد اربعه کی بهترین مثل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | di       |
| 171         | اختلاف ائمه اربعه کی بهترین مثال<br>جلس: ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~        |
|             | اسمار مضان المبارك اسماه بروز اتوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eta      |
|             | حضرت کے کھانے کا انداز<br>فضائل اہل بیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4        |
| IFF         | نضا ل الل بيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W        |

|                                                                                                      | 活                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جہاد کے لیے تربیت اور حسن نیت ضروری ہے                                                               | Ü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                      | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ناموں کے بارے میں اصول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا چراغ دہلی اور اس لقب کی وجہ                                                                        | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا قضائل حسنين رَافَيْنَ اللهُ الله | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا مسئله حسین دانشنه و برید پر دونوک بات                                                              | Ū                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا حضرت نانوتوی میشد کے بارے میں عجیب خواب                                                            | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                      | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مجلس: ١٠)                                                                                            | >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١ رمضان المبارك ٢١١ ١٥ مروز جمعرات                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا حضرت على والفيظ كي وسعت ظرفي                                                                       | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا ملك يرعلماء كى بي او يى كا ويال                                                                    | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا جارے اکابر کی محت                                                                                  | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الل بيت سے محبت كالتيج طريقه                                                                         | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا الله الل بيت كيا تحي؟                                                                              | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا بيمنظر بين خود د مكيدر باجول                                                                       | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| العرب معاويه والفنو كاتب وحي تح الماسي معاويه والفنو كاتب وحي تح                                     | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مجلس: ال                                                                                             | >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٨ رمضان المبارك بروز جمعة المبارك                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المام الحسين                                                                                         | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                              | and the last of th |
| وازهی اور تراوی کا مسئله                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <del>}####################################</del> | ACCUTUDE ARRESTED                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ir9                                              | الله الله الله و وان ك باته يربعت                   |
| 159                                              | عاجى عبدالرحيم مسلط صاحب كارفن                      |
|                                                  | عضرت حسن الشفائي معامدے میں کون می شرطیس لگائيں     |
| 161                                              | معزت رائے پوری مینید کا تیرک                        |
| IMP.                                             | مولانا عطاء الله شاه بخاري مُناية كا والهانه تذكره  |
| 10°F                                             | مولانا مظهر على اظهر ميناية كي حق كوئي              |
| 100                                              | الله عبدالرحيم رائے پوری بینات کے شخ                |
| IPP                                              | پیروں کے بارے میں غلطمشہور کی ہوئی یا تیں           |
| 11.1                                             | (مجلن:٨٤)                                           |
|                                                  |                                                     |
|                                                  | ۱۵ رمضان المبارك ۱۳۲۱ هروز منگل<br>مارے خلیفه کہاں؟ |
| I/1                                              |                                                     |
| ILA                                              | ن تصوف اور فلاسفه                                   |
| ١٣٧                                              | له دوح روری تحی                                     |
| 172                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |
|                                                  | Court was at the                                    |
|                                                  | 6.8 mt 2 t 18                                       |
| 16                                               | ح مجلس: ٩ ﴾                                         |
|                                                  |                                                     |
|                                                  | ١٦ رمضان الميارك ١٢١ه يروز بده                      |
| 15*                                              | احناف میں حفاظ زیادہ کیوں ہیں                       |
| 101                                              | کھائی کا علاج ہے۔                                   |
| 101                                              | تعلیم کمل کر کے پھر جہاد                            |
|                                                  | 7117                                                |

| 38888            | ACCUTE OF THE REPORT OF THE PARTY OF THE PAR |   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| IAT              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| IAT              | جابل لوگوں میں کام کرنے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| IAC              | رسماله قبريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|                  | بجلس: ١٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 |
| توار             | ۲۰ رمضان المبارك ۲۱ اه بروز ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| ١٨٥              | قرآن کی تنابت کی غلط نسبتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t |
| 1AY              | تدريس حجوز كرتبلغ مين جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ü |
| IAZ              | كثرت ذكركي تلقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|                  | مجلس: ۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 |
| To the           | ۲۱ رمضان الميارك ۲۲۱ ه بروز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                  | برعمل كا الر دوام عظامر ہوتا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ü |
| 149              | علماء ديوبند مين ذكر كاامتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 也 |
| 19+              | ذکر کے لیے وقت اور جگہ کی تعیین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T |
| 19.              | صحبتِ شیخ کا اثر اوراس کا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ü |
| 191              | الل بيت كى عظمت وتعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ü |
| 19r              | سیدا ساعیل شہید عبالہ کے وعظ کا اثر شیعت پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t |
| 19r              | اورنگزیب کے حالات پر کتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T |
| 19r              | ڈارون پرایک شعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D |
|                  | مجلس: ۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 |
| ر ۲۰۰۰ بروز منگل | ٢٢ رمضان المبارك ٢١٣١ه بمطابق ١٩ رسمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                  | شیعوں کو مجھانے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t |

| 200 C 0 C 0 C 0 C -                           | Sea Cont                       | 25                                 |                                      |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| IYA                                           | ******************             | ن کے مخالفین.                      | علماء ديو ينداورا                    | <b>d</b> |
| 144                                           | ************                   | کارنام                             | مولا تا احدرضا                       | T        |
| IVA                                           | ***********                    |                                    | عجيب واقعه                           | D        |
| 117                                           |                                |                                    | واقعه                                | to       |
| 14                                            | حضرت رائے پوری میں             | the - 146                          | مولوي احمد رضا                       | to       |
|                                               | الفت ہے منع کیا تھا            | علایه ادری کاره<br>علایه ادری کاره | بير مرعلى شاه                        | do       |
| 141                                           | قاعت سے میں لیا تھا<br>" یہ یہ | NV -1-15                           | مير ہر ان ماہ سے<br>ضياء الدين سيالو | d        |
| 147                                           |                                |                                    |                                      | th       |
| 127                                           | بم علاء دیوبند کے پاس          | اه ی اولادی ت                      | ور ماحت ی س                          | th the   |
| 147                                           |                                | بارتاب                             | נפנסעניבייג בל                       |          |
| 14"                                           |                                |                                    | میں قربان ہوں ہ                      | TO TO    |
| 120                                           | ا قبال مينيند پر               | ے مسلم لیگ اور                     | بريلويت كے فتو_                      | Q        |
| 140                                           | علماء ديوبند كااستقبال كيا.    | نے نظم پاؤں                        | علامه اقبال مختلط                    | Q        |
| 140                                           |                                |                                    | تبليغ مين اعتدال                     | Q        |
| IZM                                           |                                | کام ہے                             | تذريس بزااونجا                       | Q        |
| 144                                           |                                | ما ہوتی ہے                         | ذكرت خشكى كيوار                      | 0        |
| 14.4                                          | *****************              |                                    | ニーじんけつ                               | W        |
| 144                                           | ****************               | ىلىىل                              | بيعت كا تاريخي سل                    | Ü        |
| 1/.9                                          |                                | ہو گیا                             | علماء ميس ذكر مفقود                  | T        |
| 1800 7 49 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 |                                |                                    | نلس: ۱۲                              | × 5      |
|                                               | ب ۱۳۲۱ ه بروز بفته             | شان الما ا                         |                                      |          |
|                                               |                                |                                    |                                      | eta      |
| IAI                                           |                                | المتب کے پابلہ                     | گجرات کےلوگ:<br>زور سامند کا ہ       | · its    |
| M                                             |                                | ورس سے دوی                         | الحرت بواللة ال                      | W        |

|                                                                                                                         | 38  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| قاضی مظہر سین صاحب بیالیہ کا مسلک سیح رخ پر ہے۔                                                                         | Q   |
| مولا ناخليل احدسبار نيوري مينية كاعلم                                                                                   | Ü   |
| مسكد سيد ناهسين طافقة ويزيد برز بردست تحقيق                                                                             | 4   |
| مئله حیات النبی پرفیمتی معلومات                                                                                         | Q   |
| ایورپ کے کچھ حالات                                                                                                      | Ü   |
| جلس: ١٨٠                                                                                                                |     |
| ٢٥ رمضان المبارك اعماره بمطابق                                                                                          |     |
| ٢٢ ديمبر معين المبارك                                                                                                   |     |
| زید سے فرقد اور امام زید کے بیوں کے حالات                                                                               | Q   |
| ووعبدالرحيم نامى شخصيات مين مغالطه                                                                                      | Q   |
| خلافت دیئے میں نرمی اور اس کی وجہ                                                                                       | 0   |
| ایک بهت قیمتی بات                                                                                                       |     |
| حضرت رائے پوری میشد کی ایک صحبت کا اثر                                                                                  | Ü   |
| نیت عمل کا مدار ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                  | 也本  |
| تحریک سیداحد شهبید بیانیه کا تاریخی تشکسل<br>مرسان نه رزیم نام در در در در مرباله کا تاریخی تشکسل                       |     |
| مولا نا افغانی میشد امام ابوحنیفہ میشد کے عاشق تنے                                                                      | 0 0 |
| بچول کو کم مارنا چاہیےطواف کی میں ارتا چاہیے                                                                            | Ü   |
| طواف کی ابتداء کیے ہوئی؟<br>مجلس : کر کا سلہ الہ ہماں میں اور شہریت                                                     | t)  |
| مجلس ذکر کا سلسلہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔<br>عبادت قطب ابدال بننے کے لیے نہیں کرنی جاہیے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | di  |
| عبارت علب بدان ہے تے ہیں مری چاہیے۔<br>شخ جیلانی مینید کامشہور واقعہ                                                    | 4   |
| ت بین از الله می ایرواند<br>نظب حضرات کے پیشے میں بھی عاجزی                                                             | 0   |
|                                                                                                                         |     |

| 20003C3C3C          | ACCUPANT AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| مل کرنا ثابت ہے 194 | معنرت صن بصرى مسلية كاحفرت على والفؤة على ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 19                  | الل تجم اور دین کی خدمت مضارت اور دین کی خدمت اور دین کی خدمت اللہ شخص سرمان تا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| F**                 | The state of the s |    |
| Y++                 | 2 - ( bu : 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| F*1                 | ive a sea tive at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| r*1                 | فالرک کثرت اور مجذوب کا فیمتی شعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| r*r                 | الطيف الطيف الطيف المساسدة الم |    |
| r•r                 | یڑھنے کے بعد پڑھانا ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| r. r.               | 1 - 4 - 6 - 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| ۲۰۴                 | 20 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 1.1                 | ﴿ مَجْلُن : ٢١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                     | ۲۳ رمضان المبارك ۲۲۱ ه بروز بده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| r+0                 | ف ذكر كى بركات وثمرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| F+ Y                | الله عبات كالخلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| r.4                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                     | ر مجلس: <u>کا</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|                     | ۲۴ رمضان المبارك بروز جمعرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| r+A                 | اکارین کے ملک کے ترجمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| r+A                 | صحبت کے فائدے پرایک عجیب واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| r•9                 | اکابر پراحکاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | į, |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

اور ابتدائی طور پر خافقاہ رائے پور کوشہرت انہیں کی ذات ہے لی۔ ان کی وفات حسرت آیات کے بعد ان کے معتمد خاص حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری بہتنایہ نے خانقاہ عالیہ میں مستدفقین ہوکرا پے شخ کے طرز کے مطابق کام کرتے ہوئے اس خانقاہ کی بہاروں کو قائم و وائم رکھا اور حضرت شاہ صاحب بہتنایہ کا تعلق خانقاہ رائے پور سے حضرت مولانا عبدالقادر صاحب بہتنایہ سے شروع ہوتا ہے اور حضرت شاہ صاحب بہتنایہ عالیہ اللہ اللہ کا اللہ عبدالقادر صاحب بہتنایہ اللہ کا اللہ عبدالقادر صاحب بہتنایہ عالیہ اللہ کے علقہ ارادت میں واضل ہو گئے اور چونک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کی مئی بڑی زر نیز رکھی تھی ٹیک تھوئی اہل اللہ کی عمیت و تعالیٰ نے آپ کے دل کی مئی بڑی زر نیز رکھی تھی ٹیک تھوئی تھیں جس نے شاہ صاحب بہتنایہ کے حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری بہتنایہ کے ساتھ تعلق کو بہت صاحب بہتنایہ کے حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری بہتنایہ کے ساتھ تعلق کو بہت صاحب بینایہ کے دل جن و بین پرست طبعت اور مزان نے نوب نوب نوب کب فیض کیا در بالا خراس خانقاہ عالیہ ہے جوفیض ملاقعا آپ نے اس کوخوب نوب بھیلایا۔ اور پھر اللہ گواہ ہے اور خانون ہے مثابی کے دائے ہوئی ہو بیا بینایہ کیا یا۔

## مقاريب

الحمد لله و الصلواة و السلام على من لا نبي بعدة اما بعد!

زمانہ کھے زیادہ نہیں گزرا ہے۔ انہی چند مہینوں کی بات ہے جب خانقاہ رائے اور اصلاح سے تعلق رکھنے والا ایک عظیم سپوت اس دنیا ہے رخصت ہوا اور رشد و ہدایت اور اصلاح خلق کا ایک سنہرا ورق الٹ گیا اور معرفت البیداور انوارات ملکیہ کا ایک باب بند ہو گیا اور ۲۲ محرم الحرام ۲۲۹اھ بمطابق ۵ فروری ۲۰۰۸، کے غروب آ فآب کے ساتھ رشد اور ۲۲ محرم الحرام ۲۲۹اھ بمطابق ۵ فروری ۲۰۰۸، کے غروب آ فآب کے ساتھ رشد و بدایت کا آ فآب بھی غروب ہو گیا۔ اس سے مراد سید انور جسین شاہ نفیس جینید ہیں۔ و بدایت کا آ فآب بھی غروب ہو گیا۔ اس سے مراد سید انور جسین شاہ نفیس جینید ہیں۔ جن کو مختصرا '' حضرت شاہ صاحب بیادید '' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

اس حادث کی چوٹ عرب و جم میں خصوصاً پاکستان و ہندوستان میں بہت شدت سے محصول کی گئی اور اس صدمہ پر بورا پاکستان سوگوار اور افتکبار ہے اور علم ومعرفت کی بینے خانقاہ جس کو'' خانقاہ سید احمد شہید بہت کہتے ہیں بالکل خالی خالی اور دیران ویران فیلرآ تی ہے۔

مشرت نفیس شاہ بینائی کا تعلق ہندوستان کی مشہور خانقاہ رائے بورے تھا جو مرجع خواص وعوام تھی۔ یہ وہ خانقاہ ہے جس نے نہ صرف وقوت و ارشاد اور سلوک و احسان فقعوف و اخلاق اور اصلاح خلق کا فریضہ سر انجام دیا بلکہ کفر کے ایوانوں پرضرب موسی لگانے کے لیے جہاد اور مجابدین کی جھی خوب خوب سر پرتی فرمائی۔ پرضرب موسی لگانے کے لیے جہاد اور مجابدین کی جھی خوب خوب سر پرتی فرمائی۔ اس خانقاہ کے مندنشین حضرت مولانا عبد الرجیم صاحب دائے بوری بینائی جھے



## سيد نفيس الحسيني شاه صاحب مجيناتية ..... حالات وخد مات

خاندانی پس منظر

حضرت شاہ حفیظ اللہ حینی اس الیے بیل گلبر کہ شریف سے بغرض تبلیغ اسانام منتقل ہو کر سیالکوٹ آ ہے تھے۔ آپ کے صاحبر ادے سیدگل محمد حینی تھے۔ سیدگل محمد حینی تھے۔ سیدگل محمد حینی تھے جو موضع منگل کملا محمد حینی تھے جو موضع منگل کملا المحتسیل سیر در شلع سیالکوٹ) میں تیام پذیر تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ مع اہل و عیال حرمین شریفین تشریف لے گئے اور وہاں دری و تدریس کا شغل الحقیار کیا اور آپ تاوم آخر و ہیں رہے۔ حصرت شاہ عبدالکریم حینی کے صاحبر اوے حصرت مشاہ عبدالکریم حینی کے صاحبر اور کے عارف ربائی مثاہ محمد صالح سے مشہور تھے آپ عارف ربائی

بلاشہ نظیم سے خال نہیں ہیں ان معزات اکابر کی مجانس تک جن کورسائی بولی اور ان کی مجانس میں شرکت کے مواقع میسر آئے آو انہوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا لیکن حقیقت ہیں ہے کہ بیمواعظ اور اصلاح وارشاد کی باتیں زیادہ سے زیادہ افراد امت تک پہنچیں تو اس کے لیے ان درد مندوں کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے بیر کیب ڈائی کے مواعظ و ملفوظات اور مجانس کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا اور یوں یہ فیض ہر خاص و عام تک پہنچ گیا۔

یہ کتاب بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے جہارے عزیز مولانا شیراز صاحب حضرت شاہ صاحب بھی اس نے مجبت ذوق اللہ معارت شاہ صاحب بھی بھی بھی بھی جھی جایا کرتے ہے انہوں نے محبت ذوق اور شوق کے ساتھ حضرت کی بھی مجالس کی باتیں جمع کی ہیں۔ اللہ تعالی عزیز موصوف کو ایٹ شایان شان اجر عظیم عظا فرمانے اور اللہ جموعہ کو مقبولیت عامہ و تامہ عظا ، فرمائے اور اللہ جموعہ کو مقبولیت عامہ و تامہ عظا ، فرمائے اور جرخواش وعوام کوامی سے بیرا بورا استفادہ کرنے کی تو فیق عظا فرمائے۔ (آمین)

عبدالجيد مَا حَهِائَ مَعْمِرَتُ شَاهِ نَعْيِسَ مُعِينَةِ ٢ ذوالْجُ ١٣٣٩ه ٢ د تمبر ٢٠٠٨،



HANDS HANDS

اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ موشق کرنانی (تحصیل سپرور) میں آپ اکثر اوقات بسر فرماتے وہاں آپ نے ایک چھوٹی کامسجد بھی تقیر فرمائی جو تا حال موجود بي تخيينا آپ نے بايوراي صدى اجرى ك آخريا تيم ين صدى اجرى ك آغاز مين وفات يائي ـ اور قبرستان كرنالي مين مدفون جوئ حضرت شاه محمد صالح حسين عربيد ك ايك اي فرزند من حضرت شاه محد سليم جن كامسكن و يدفن موضع منكل كملاي تقار حضرت شاہ تھ سليم كے دوسرے صاحبر ادے شاہ غلام تھ تھے۔ بدے صاجزادے حضرت سيد محمد شاہ تھے جو ايك ولى كائل، متوكل على الله درويش اورستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ آپ نے عمر کا بیشتر حصہ موضع العز (مخصیل سیرور) میں گذارا۔ آپ ای کے زمانہ میں امام الجاجد ین حضرت سید احد شہید بیشند کی جماعت مجاهد من كے سكندول سے معركے ہوئے جن میں غازیان اسلام نے شجاعت و جان سیاری اور ایثاری کی بن تاریخ رقم کی د حضرت سید محد شاه بیادی حاذق و کامل طبیب بھی تھے۔ آپ دوا اور دعاء دونول سے مخلوق خدا کومستفید فرماتے آپ نے موضع الحرر كے مشرق ميں ايك مسجد بھى تقير قرمائى جو برسوں آپ كے اذكار واشغال ے معمور رای \_ آپ کی وفات سند ١٨١٥ هے کے بچھ بی بعد ہوئی۔

سید محمد شاہ نہائیا کے دوازوان سے جید بیٹے تھے۔ آپ کی اہلیہ فائیہ شاہ صاحب
کی افات کے بعد اپنے تین جیوں کو لے کر محموزیالہ عمر بین مشکل ہوئیں۔ آپ کا صاحبر اُدے سید بڑھن شاہ نے عمر کا بقیہ حصہ محموزیالہ بی میں گذاراہ جہاں آپ کا انتقال مورد سا مارچ ۱۹۱۳ھ بوقت طلوع فیم ہوا۔ سید بڑھن شاہ کے سات ساجز اوے نے جمن میں پانچویں نہم پر سید تھ اشرف علی سیدالقام تھے۔ آپ فن خطاطی ساجز اوے نے جمن میں پانچویں نہم پر سید تھ اشرف علی سیدالقام تھے۔ آپ فن خطاطی میں مہارت رکھتے تھے نیز طبیب بھی تھے۔ ۱۹۳۰ھ بیس آپ کا کتابت کردہ پہلا قرآن یا کا کتابت کردہ پہلا قرآن یا کن مطبع تھوں ( کانپور ) سے شاکع جوا۔ ابتدا میں آپ مرف خطاطی تھے۔ نیز طبیب جمل تھے۔ ابتدا میں آپ مرف خطاطیت کردہ پہلا قرآن

اور جلی السطیق میں آپ کا تھم جادور تم تھا۔ بعد میں کابت گام البی ہے آپ و خاص شغف ہوگیا اور صرف قرآن کریم کھنے گئے آپ نے زندگی میں سولہ مرتبہ قرآن کریم کھنے گئے آپ نے زندگی میں سولہ مرتبہ قرآن کریم کی کتابت کی سعادت حاصل کی تقسیم برصغیر سے بچے تبی کا اداور کے اشاعتی ادارے پہلشرز ہونا بینٹر نے کام پاک کی اشاعت کیلئے جب مختلف خطاطوں سے شمونے طلب کے تو پورے وجاب میں آپ بی کے خطاطو کام البی کی کتابت کیلئے مورف طلب کے تو پورے وجاب میں آپ بی کے خطاطو کام البی کی کتابت کیلئے مہر تر ار دیا گیا۔ آپ کا انتقال مورف میں آپ بی کے خطاطو کام البی کی کتابت کیلئے مہر تر اور میں ہوئی۔سید محداشرف المجاز اور تدفین قبرستان میائی صاحب لا ہور میں ہوئی۔سید محداشرف علی سیدانقلم کے جار صاحبز اوے ہیں جن میں سب سے بردے حضرت اقدین شاہ شخ المشاریخ مخدوم العلماء و الصلحاء مرشد المجاحد بن حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب بہرائی سید دلاور حسین خود سید نفیس الحسین شاہ صاحب بہرائی سید دلاور حسین خود سید نفیس الحسین شاہ حاد بہرائی سید دلاور حسین خود سید نفیس الحد میں المرشین نا بیری سید مورسین نا بیری سید دلاور حسین جاوید اور حسین ناور میں ہوئی۔

ذاتى حالات

سید انور حسین نفیس المعروف سید نفیس الحسینی بریابی ۱۳ و یقتده ۱۳۵۱ د مطابات المارچ ۱۹۳۳ و گور یاله ( صلح سیالکوٹ ) میں بیدا ہوئے۔ آپ کی تربیت ایک باایمان مہر بان پاکدامن اور حلال کمائی کرنے والے والد کے زیر سامیہ ہوئی۔ آپ نے بالیک ایسے گھرانے میں نشو و نما حاصل کی ہے جہاں آپ کے اجداد مبارکہ کے ججیب وغریب واقعات بیان ہوتے سے آپ ان واقعات سے ایمائی حلاوت محسوس فرماتے اور داہ علوم حاصل کرتے۔ آپ نے جب ہوش سنجالا اس وفت آپ کا گھرانہ فن خطاطی کا مرکز تھا۔ دورونز دیک سے فن خطاطی کے خالب گھوڑ یالہ آکر اس خانواوے خطاطی کا مرکز تھا۔ دورونز دیک سے فن خطاطی کے خالب گھوڑ یالہ آکر اس خانواوے سے اکتساب فن کرتے۔

a n

آپ نے عربی و فاری کی تعلیم اوارہ ہائے مختلفہ میں کئی سال نہایت اطمینان

## HERE BOOK DESCRIPTION

وسکون اوب و وقار کے ساتھ حاصل کی۔ ۱۹۴۹ء بیں آریہ بائی سکول بھو پالوالہ سے مثر کا امتحان پاس کیا۔ آپ ابھی وسویں جماعت بیں داخل بی ہوئے تھے کہ تقتیم برصغیر عمل بیں آئی۔ تقتیم سے کیچھ بی قبل آپ گھوڈ بالہ سے فیصل آباد منتقل ہوگئے اور ۱۹۴۸ء بیں ٹی مسلم بائی سکول فیصل آباد سے میٹرک کا امتحان فرسٹ ڈویژن بیس پاس کیا۔ اس کے بعد ۱۹۴۹ء بیس گوز نمنٹ کا لیے فیصل آباد بیس داخلہ لیا اور ایف۔ اے سکر تعلیم حاصل کی۔

#### فن خطاطی ش مبارت

آپ اوائل عمری بی سے فن خطاطی سے خاص شغف رکھتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب آپ کے والد محتر م کتابت فرمات تو آپ دائیں جانب گفر سے موکر انہیں کتابت کرتا و کھتے رہتے اور فارغ اوقات میں اپنی انگلیوں محتمول اور نگری سے زمین پرمش کرتے۔ زمانہ طالب علمی میں آپ کا خط اپنے بم جماعتوں اور نگری سے نہ سے خوبصورت تھا ای وجہ سے ویکر طالب علم فرمائش کرکے اپنی گانیوں بر آپ سے نام تکھواتے تھے۔ سب سے پہلے آپ کے والد مکرم نے آپ کو ایس کر نے بہا وی سے نام تکھواتے تھے۔ سب سے پہلے آپ کے والد مکرم نے آپ کو کتابت کی جس کی آپ نے نے نئے اور نشقیلی دونوں میں کتابت کی ۔ بعد از ال آپ نے کہ کتابت کی گلاستہ پاکستان کی اس قدر عمدہ کتابت کی کتابت کی کتابت کی کتابت کی کتابت کی کتابت کی مشہور نظم ''لا الد الاللہ'' کی کتابت کی کتابت کی مشہور نظم ''لا الد الاللہ'' کی کتابت کی کتابت کی مشہور نظم ''لا الد الاللہ'' کی کتابت کی مشہور نظم ''لا الد اللہ نگہ' کی کتابت کی مشہور نظم ''لا الد اللہ نگہ' کی کتابت کی مشہور نظم ''لا الد اللہ نگہ' کی کتابت کی مشہور نظم نہ کتابت کی مشہور نظم نے کتابت کی مشہور نظم نے کتابت کی کتابت کی مشہور نظم نے کتابت کی کتابت کی کتابت کی مشہور نظم نے کتابت کی کتابت کتابت کی کتابت کتابت کتابت کی کتابت کتابت کی کتابت کتابت کتابت کا کتابت کتابت کا کتابت کی کتابت

المستمبر اهوا كو حفرت شاہ صاحب بمينية فيصل آباد سے لا بور نتقل بو گئے جو علمی اور بیشل اور نتقل بو گئے جو علمی اور بی تاریخی برتباد بی اور علم تفسیر و حدیث كا مركز ہے اور بیشر بی وہ منبر بنا جس سے خوشما خوبصورت عربی رسم الخط تصیلا اور حضرت كا شار ان لوگوں میں بونے لگا جنہیں و كيے كر خدا ياو آتا ہے۔

# 知時時上海のごうの名 ANN 所来

1907ء میں آپ کو تقرر روز تامہ نوائے وقت میں بحثیت خطاط اعلی ہو یا جہاں آپ نے اپنے فن کے خوب خوب جو ہر دکھائے اور خطاشتعلیق کے علاوہ النے الملئے اطغارا اور خط جات میں کمال فن کا مظاہرہ کیا 1901ء میں جب حضرت شاہ صاحب بمیدید کی عرصی ۲۳ بری تھی آپ کو پاکستان بخوش نولیس یو ٹیمن لا بھور کا صدر فتی کیا آپ کو پاکستان بخوش نولیس یو ٹیمن لا بھور کا صدر فتی کیا آپ کیا اور آزاوان شور کا مدر فتی کیا آپ کیا اور آزاوان شور کا کیا گام کرنے گئے۔

1902ء شاہ صاحب بھالتہ کی زندگی کا اس لحاظ سے اہم ترین سال خابت ہوا کہ اس لحاظ سے اہم ترین سال خابت ہوا کہ اس کا اس سال برصغیر کے نامور روحانی بزرگ اور شیخ طریقت حضرت شاہ عبدالقاور رائے بوری میں سال برصغیر سے بیعت ہوئے کا آپ کوشرف حاصل ہوا جو حضرت شاہ صاحب بیات ہوا ہو حضرت شاہ صاحب بیات ہوا ہے کے نزویک حاصل زندگی ہے۔

#### روحاني ارتقاء

حضرت شاہ صاحب بہتا ہے کا قیام فیمل آباد میں اپنے ماموں سید تعداسلم کے بال رہا جو فاضل دیو بند تھے۔ ای دور میں آپ کا خصوصی تعلق جناب صوفی مقبول احمد صاحب سے تھا جو شاہ صاحب کے حقیق خالو سے۔ صوفی صاحب، بقول شاہ صاحب بیتائیہ وہ یاک فشن بزرگ سے جن کی چھین سال تک بھی تبجد قضا نہیں ہوئی۔ صاحب بیتائیہ وہ یاک فشن بزرگ سے جن کی چھین سال تک بھی تبجد قضا نہیں ہوئی۔ ان بزرگوں اور خاندانی اثر ات کی بناء پر شاہ صاحب کا میلان طبع ابتداء سے بی تصوف کی جانب تھا گر حضرت رائے بوری بیتائیہ کی صحبت نے اس تعلق گواس قدر گہرا کردیا کی جانب تھا گر حضرت رائے بوری بیتائیہ کی صحبت نے اس تعلق گواس قدر گہرا کردیا

معزے اقدی شاہ عبدالقادر رائے پوری جینیہ اصلاح و تربیت کے بڑے برے معزے اندین سال عبدالقادر رائے پوری جینیہ اصلاح و تربیت کے بڑے برے برے اندین سے آیک امام منے آپ اصلاح افور اور تربیت میں کمال رکھتے تھے زہد و تیاضی و بہاوری مقل کی تیزی مشکل یا ہے و تان کرنے معاوت و نیاضی

كين تاريخ فن خطاطي كالمرى نظر سے مطالعة كرتے والے اس حقيقت سے يخوبي آگاه بيس كه اس ياكيزه اورمقدس فن ميس حصول كمال كيلي باطني باكيزگي اورطبارت نفس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یہ نیان ممکن ہے کے کوئی سخص اپنی چرب زبانی اور جالا کی ے عارضی مدت کیلئے کھ نام کا لے ۔ ایکن جریدہ عالم پر ایک طویل مدت كيلية ابنا نام ثبت كرائے كيلي تحض رياضت اور بهذرت بى كافى نبيس بلكاس ك ساتھ ساتھ باطنی یا کیزگی بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس حوال سے جب ہم شاہ صاحب بمنيد كى ساوه اور باشرع زندگى اور اخلاق يرغور كرتے بين أو مصرف خطاطوں بلکہ صوفیاء اور اہل اللہ میں بھی آپ اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں۔ آپ ان لوگوں میں نہیں جو دین پر عمل کرنے کی بخائے محض وعظ وتفیحت سے کام لیتے ہیں۔ آپ نے نہ صرف وین پر عمل کیا اور اخلاق کی تصیحت کی بلکہ خود تمونہ بن کر چیش ہوئے۔ اور یہی حسن عمل کی وہ خوشیو ہے جس سے حاضرین مجلس اپنی مشام جال کومعطر كرتے تھے حسن عمل بى كى وجد سے آپ كى انفتكو ميں وہ تا ئير پيدا ہوگئى تھى كە "ازول خیز د بردل ریز و<sup>۱</sup> کا معامله معلوم ہوتا ہے۔ اس موضوع پر ڈاکٹر عبادت بریلوی بھی رقم

"انہوں نے اپنے فکروعمل سے بے شار انسانوں کو سیحے راہ پر دین اسلام کاعلم بردار اور راہ تصوف کامسافر بنایا ہے۔ ان کی شخصیت میں جو سادگی ونرئی ، اخلاص و محبت اور شرافت و انسانیت ہے اس کی سحر کا لتی ؟ کا بیاثر ہوتا ہے کہ جو شخص بھی ان کے قریب آتا ہے اس کی دنیا بی بدل جاتی ہے اور وہ آپ کے دکھائے ہوئے رائے پر گامزان ہوجاتا ہے "آپ نے نہ صرف فن خطاطی میں بلکہ عام زندگی میں بھی ہیشہ کامزان ہوجاتا ہے "آپ نے نہ صرف فن خطاطی میں بلکہ عام زندگی میں بھی ہیشہ اسے عام زندگی میں بھی ہیشہ کے بیشر نہیں رہے سے سے اپند کردار اور بلند اخلاق چیش کیے چیس آپ کی مجلس کے عاصرین بی محسوس کے بغیر شیس رہے مقد کہ آپ کو اپنے جذبات پر کس قدر قدرت حاصل ہے۔ مخالف خواہ کتنا شخص کیوں نہ ہو آپ بھی سخت زبان استعال نہیں کیا کرتے تھے اور بالآخر بلند اخلاق اور خالف کے ساتھ نری کے نتیج میں اے اپنا بنا لیتے تھے۔

اعلی فکر علم کی گہرائی میں آپ کی منالیس قائم تھیں۔ ان تمام فصائل کے باوجود آپ آپ کو جھمر کے برابر بھی حیثیت نہیں و بے تھے بلکہ ہرسانس ولحظہ میں اپنی ذات کی نفی کرتے تھے۔ فائیت وعبدیت اور ذکر اللہ میں انہاک آپ کا مشغلہ تھا اور ذکر الله میں انہاک آپ کا مشغلہ تھا اور ذکر الله آپ کی حیات طیب کا جزولا یفک بن گیا تھا۔ اس تربیت گاہ و خانقاہ سے شیخ نفیس انسینی آپ کی حیات طیب کا جزولا یفک بن گیا تھا۔ اس تربیت گاہ و خانقاہ سے شیخ نفیس انسینی آپ کی جہت بڑے شیخ کی صورت میں تمودار ہوئے۔

شاہ صاحب بین بین علام نظام الدین مرحوم بھی شام کے بارے بین مختلف حضرات نے لکھا ہے جن بین غلام نظام الدین مرحوم بھی شامل ہیں وہ اپنے مضمون '' فن کار ہے ملیے '' بین لکھتے ہیں شاہ صاحب نے اپنے شخ کی صفات کو کائل طور پر جذب کرایا ہے کم کھاٹا اور کم سونا اور جا گئے ہوئے باوضو رہنا اور وہ زانوں بیٹھنا یہ چیزیں مشار کے کی صفات کے سوا کبال سے حاصل ہو سکتی ہیں؟ شاہ صاحب بینینیا ووران کتابت وایاں محبت کے سوا کبال سے حاصل ہو سکتی ہیں؟ شاہ صاحب بینینیا ووران کتابت وایاں گھٹنا اٹھا کر اور بایاں شرک کے رکھتے ہیں اور ساتھ ہی زیرلب فرکر جاری رکھتے ہیں۔ گھٹنا اٹھا کر اور وہ اور نظام عبادتوں کا گھٹنا سنتال کرتے ہیں۔ نظام روز وں اور نظام عبادتوں کا بینی مرہ اپنے لیے تخصوص گفتانو میں آ واز دھیمی اور الفاظ قبل استعال کرتے ہیں۔ نظام روز وں اور نظام عبادتوں کا کردکھا ہے بیال الن کے شاگر دول کی ایک جماعت اور ملنے والوں کا بیموم اکثر و کھا جواتا ہو ایک ماتوں کی ایک جواتا ہو کہا کہ وہ ہو ہاں کردکھا ہے بیال الن کے شاگر دول کی ایک جماعت اور ملنے والوں کا بیموم اکثر و کھا جاتا ہے ،لیکن شاہ صاحب کے معمولات اور شاگر دول کے حسن اخلاق کی وجہ سے وہاں ویک خانقابی ماحول تشکیل پاگیا ہے جس میں نو وار دقابی آ سودگی اور دوحانی بالیرگی محسوس کے بغیر نہیں روسکی ،الیرگی میں دولات کی بالیدگی محسوس کے بغیر نہیں روسکی الیوں گا گیا ہو کہا کہ اور دولی یا ایر گیا گھٹوں کے بغیر نہیں روسکی الیوں کا بالیدگی محسوس کے بغیر نہیں روسکی الیوں گا گھٹوں کے بغیر نہیں روسکیا ۔

#### اخلاق وتعليمات

یوں تو زندگی کے ہر شعبے میں اخلاقیات اور اخلاقی تعلیم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے بقول احمد شوتی ہے۔

ولیس بعامر بنمیان قوم اذاا خلاقهم کانت خرانا ترجمہ : ب بولوں کے اخلاق خراب ہوجا تیں تو اس قوم کی عمارت بے بنیاء ہوجاتی ہے۔

WHERE SOUTH DOS WHERE

آپ کی فنی زندگی کا مطاعہ کرنے والے اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ آپ نے بہیشہ یا تو نظریاتی کاموں کیلئے فن خطاطی کو استعال کیا یا خالص علمی وادبی کاموں کیلئے آپ نے بہیشہ یا تو نظریاتی کاموں کیلئے آپ نے بہیشہ اپنے علامذہ کو بھی نظریاتی اور دینی کاموں ہی کی تصیحت کی۔
کی معروف مصنفین نے آپ سے اپنی کتاب کھوانے کے لئے بری بری بری پیشکشیں کئی معروف مصنفین نے آپ سے اپنی کتاب کھوانے کے لئے بری بری بری پیشکشیں کی معروف مصنفین نے آپ سے معذرت ہی کی اور اپنے وقت کا برا حصہ دینی کاموں میں صرف کیا خواہ اس بیس بافت کم ہی کیوں نہ ہوئی۔

#### تصوف وسلوك كي امامت

حضرت شاہ صاحب بہتات حضرت اقدی شاہ عبدالقادر رائے پوری بھتے کے مشائخ بیں مجت وعشق کا جوشعلہ و و بیت فلیفہ مجاز ہے۔ اللہ پاک نے سلسلہ چشتیہ کے مشائخ بیں مجت وعشق کا جوشعلہ و و بیت فرمایا ہے وہ واقفانِ حال ہے بوشیدہ نبیں۔ بیشعلہ اگر اعلی درجہ کے فانوس میں روشن ہوتو اس کی کیا ہی بات ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی شرافت نسب کے ساتھ جب در دو مجت کا حسین امتزاج ہوا تو اس نے آپ کی والت بیں ایک فاص شان پیدا کردی اس کے بعد اس شخ ہوتا کردی اس کے بعد اس شخ ہوتا ایک فطری امر تھا اس ہے آپ کی فاض شان پیدا کردی اس کے بعد اس شخ کے اردگر و پروانوں کا جوم ہوتا ایک فطری امر تھا اس سے آپ کے فافاء کی ایک کیٹر تعداد ہے جن میں ملک کے نامور علاء کرام اور مشائخ حدیث بھی شان ہیں۔ آپ کی فافقاء کی ایک کیٹر تعداد ہے جن میں ملک کے بردی فافقاءوں میں ہوتا ہے جہال و کر وقکر کا فافاء کی ایک جاتے ہیں۔

### عشق نبوى على صاحبها الصلؤة والتسليمات

برمسلمان کے دل بیں آئے ضرت کا تین محبت وعشق موجود ہے گر عارفین کی شان آؤ کی خیت اس انعمت کا حصہ وافر عطا شان آؤ کی خیرانی ہی ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اس انعمت کا حصہ وافر عطا فر مایا بھا آپ ایک ہے عاشق رسول سے آپ کی شاعری نے آپ ایک شعرے حجت رسول جھتے اپ کی شاعری نے آپ ایک ایک شعرے حجت رسول جھتے والے جھتے اپ ایک معدق سی محصے میں۔

نجرا حضرت اقدى خواجہ خواجگان مولانا خان محد صاحب بيتائيد (سجاده فقين كنديال شريف) فرمات جين ميں في سنا ہے كدآ ہ كي افعت "اے رسول المين خاتم المرسلين "كسى بريلوى مكتب قكر كى كسى اونچى اور مشہور گدى كے سجادہ نشين كو سائى گئ تو انہوں نے بوجھا كہ بيكس كا كلام ہے؟ جب بتلايا گيا كہ بيدا كي ديو بندى بزرگ كا كلام ہے الحد كلام ہے تو اس نے كہا" اگر يافعت كى ديو بندى بزرگ كى ہے تو اس نے كہا" اگر يافعت كى ديو بندى بزرگ كى ہے تو اس نے كہا" اگر يافعت كى ديو بندى بزرگ كى ہے تو اس ان كے بعد ديو بندى بردگ ہوں۔

میراقلم بھی ہے ان کا صدقہ ، میرے ہنر پر ہے ان کا سامیہ حضور خواجہ فالی آئے ہمیرے ہنر کا سلام پنچ حضور خواجہ فالی آئے ہمیرے ہنر کا سلام پنچ آپ کے نعتیہ اشعار میں عقیدت کی حیائی ، اخلاص کی گہرائی اور جذبات عشق ومحبت کی شدت نظر آتی حجے جنانچ آیک نعت میں ارشاد فرمائے ہیں ارشاد مرمائے ہیں ارسال میرا تخت ہے ارسل میرا تخت ہے اور سرکا تاج خاک نعال رسول ہے اور سرکا تاج خاک نعال رسول ہے

ای کا اثر ہے کہ آپ کو مسئلہ ختم نبوت سے خاص تعلق تھا اور جب بھی موقع آتا تو آپ فتم نبوت کے رضا کاروں کے ساتھ صف اول میں ہوتے ۱۹۵۳ء میں جب مسئلہ قادیا نبیت پاکستان کی قومی اسمبلی میں زیر بحث آیا تو اس موقع پر بھی آپ کی ضعات قابل قدر میں آپ کی مسئلہ ختم نبوت سے وابستگی بڑی کا متیجہ تھا کہ شہید اسلام حضرت مولانا محمد بوسف لدھیا نوی نہیں تا کی شہادت کے بعد آپ کو عالمی مجلس شخط ختم نبوت کا نائب امیر مقرر کیا گیا۔

ذات نبوی علی صاحبها الصلؤة والسلام کی مدح وتوصیف بیس آپ نے منظوم کلام ایسے خلصانہ اور عاشقانہ انداز بیس چیش کیا کہ اس سے دور حاضر بیش عشق رسالت کی ایک دھوم چی گئی۔ ذراغور کریں اس شعر کی معتویت پر۔



میں فدا معشق رسول ہوں میں نبی کے پاؤں کی دھول ہوں میرا ول خدا کے هنور میں یہ نیاز سجدہ گزار ہے

یرصغیر میں ایک طبقہ نے محبت رسول کا دعویٰ تو کیا گر اطاعت رسول ان این اور کیا تو کیا گر اطاعت رسول ان این بنایا طرف توجہ نہ دی۔ اور حضرات اکا ہر علیاء دیو بند کے خلاف سادہ لوح عوام کا ذہن بنایا کہ ان کوتو تی گا تی اس کے حبت نہیں ہے۔ الجمد اللہ ہمار نے حضرات اکا ہر نے اس الزام کو ہر طرح سے تار تارکیا دور حاضر میں آپ کا منظوم کلام جب قوم کے سامنے آیا تو انصاف بیند طبقہ بے ساختہ یکاراٹھا کہ سے عاشق تو یہی اکا ہر علیاء دیو بند ہی ہیں۔ تو انصاف بیند طبقہ بے ساختہ یکاراٹھا کہ سے عاشق تو یہی اکا ہر علیاء دیو بند ہی ہیں۔ آپ کے کلام میں کمالی عشق کے ساتھ ساتھ کیال اعتدال بھی ہے اور بیتوازن کم بی شعراء کو تصیب ہوتا ہے حقیقت ہیں ہے کہ سید شاہ صاحب بیسید نے عشق رسالت تا ایکی کی دھوم مجادی۔

### اصحاب واہل بیت رسول طابقی کے ساتھ محبت

آپ کو اصحاب اہل بیت رسول کے ساتھ ہے پایاں محبت بھی۔ آپ مجلس اور محفل میں اصحاب و اہل بیت رسول کا تذکرہ بڑے جذب درجہ کے ساتھ فرماتے۔ روفض کے محافظ پر کام کرنے والوں کو فقتہ خروج سے بچانے کیلئے اہل بیت سے عقیدت و محبت کا درس دیے۔ اور آل رسول کے فضائل و مناقب ججوم ججوم کر بیان کرتے۔ اس معاملہ میں بھی اللہ تعالی نے آپ کو توازن و اعتدال کا درس دیا اور آل واصحاب پر کئی ایک شاعدار کتب شائع کیس۔ اور اپنی تعقوں اور نظموں میں اہل بیت اور اصحاب کا تذکرہ بڑی عقیدت نے فرمایا کرتے ہیں۔

## مسلک ہے والہانہ وابستگی

ابل سنت و الجماعت ا كابر علماء ديو بند ظاہر و باطن كے جامع سخے۔شريعت وطريقت دونوں بى كے امام سخے۔ شريعت وطريقت دونوں بى كے امام سخے۔ صيد راول ہے امت ميں دين كے فہم كا جو ذوق آر ہا ہے وہ ان كو وراشت ميں ملاجس پر انہوں نے خود بھی عمل كيا اور اس ذوق و فكر

الانبیاء "كا مصداق بی منتقل كیا اور این یہ پاکیزہ بنامت "العلماء ور الله الانبیاء "كا مصداق بی منتقل كیا اور این یہ بیانی كوانی حضرات اكابر كے ذوق وقتل ہو البنتی اور اس كے تحفظ و اشاعت كاجذبہ شق كی حد تك تھا آپ نے خالقاہ بیائی تو نام "خالقاہ سید احمد شہید بینائی تو نام " خالفاہ سید احمد شہید بینائی تو نام " خالفاہ سید احمد شہید بینائی تو نام الله كو بیغام دیدیا كه جیسے اخلاص وتقو كی اور محبت و شق ضروری ہو ایسے بی باطل سے برسر پیكار ہونا بھی ضروری ہو ایسے بی باطل سے برسر پیكار ہونا بھی ضروری ہو ۔ آپ اپنے اكابر كی تحقیقات بر نظر ثانی کے قائل ند تھے اور اس بارے شروری ہو ۔ آپ اپنے اكابر كی تحقیقات بر نظر ثانی کے قائل ند تھے اور اس بارے میں بڑے حساس تھے۔ يہی وجہ ہے كہ عالم عرب کے عالم محمد بن علوی ما كھی كی كتاب معلوم ہوا كہ اس میں بیش كیا گیا نظریہ اور ذوق اكابر كی تحقیقات سے متصادم ہوا كہ اس میں بیش كیا گیا نظریہ اور ذوق اكابر كی تحقیقات سے متصادم ہوا كہ اس مقد طور پر اپنی اس تقریر سے رجوع كر لیا اور واشكاف الفاظ میں فرمایا كہ میرا مقیدہ وہی ہے جو المہند اور براہین قاطعہ میں خاور ہے۔ یہ آپ كی مسلک کہ میرا مقیدہ وہی ہے جو المہند اور براہین قاطعہ میں خاور ہے۔ یہ آپ كی مسلک سے والبانہ عقیدت كی واضح اور روش دليل ہے۔

## معنرت شاه صاحب بمثالة كي ايك جامع شخصيت

حضرت شاہ صاحب بینایہ کا ایک اہم ترین دصف یہ تھا کہ آپ نے اپنے کو کسی ایک خول میں بند نہیں کیا آپ بیک وقت صوفی کیا ہد شاعر ادیب اور عاشق رسول نظر آئے ہیں۔ آپ جہاں عالمی مجلس تعفظ ختم نبوت کے نائب امیر سے وہاں مجاہدین کی عالمی شظیم حرکت الجہاد الاسلامی کے سرپرست بھی۔ آپ اپنے شیخ حضرت رائے عالمی شخیم حرکت الجہاد الاسلامی کے سرپرست بھی۔ آپ اپنے شیخ حضرت رائے پوری بینایہ کی طرح بھی البحرین ہی نہیں بلکہ جمع البحو دستے ۔ آپ زہد دائقو کی اطلاص ولیم بینایہ خشوع وضوع وضوع کی جزو وائلسار اور شرم و حیا کے بیکر تھے۔ آپ کی شخصیت آپ کی اللہیت خشوع وضوع کی جہال کا مرتب تھی۔ آپ کے باتھوں سے بھول کھلتے اور باتوں کی است کی طرح حسن و جمال کا مرتب تھی۔ آپ کے باتھوں سے بھول کھلتے اور باتوں سیداحمد سیداحمد شہید بینیٹ کی طرح قطب پڑھے۔ آپ نے باضابطہ درس نظامی کی کتب نہیں بلکہ حضرت سیداحمد شہید بینیٹ کی طرح قطب پڑھے۔ آپ ایک طرف آپ اپنے شخ کے مجبوب ظفاء

## THE RECEDENCE OF THE RESERVE

معمول بعدازظهر:

میں خور ادا فرمانے کے بعد جب گھر تشریف لاتے تو اپنے میں کو وقت ویتے اور انہیں دو پیر کا کھانا کھلاتے۔ اس کے بعد تیاولہ کی سنت پیمل چیرا ہونے کیلئے آرام فرما ہوجاتے۔

#### معمول بعداز نماز عصر:

مماز عصر کے بعد آپ ذکر اللہ اور امت مسلمہ کیلئے دعا کرنے میں مصروف عوجاتے استے میں زائزین بھی جمع عوجاتے بعد از فراغت آپ ال کی جوائج پوری فرماتے بعض حضرات ال میں سے راہ راست یا کرولیل خیر بن کر نکلتے۔

#### معمول بعداز نماز مغرب:

نماز مغرب پڑھنے کے بعد قرب خداوندی کے حصول کیلئے اواقل میں مشغول موجاتے ۔ پھر اپنے گر تشریف لاکر ذکر دفکر کیلئے خلوت گزین ہوجاتے بعد از فراغت رائزین کی طرف متوجہ ہو کر انہیں وعظ ونصیحت کرتے ان کا تزکیہ فرماتے اور ان کی حامات سنتے ۔

#### معمول بعداز نمازعشاء:

بعد از نماز عشا، اپنجین کوشام کا کھانا کھلاتے۔ کھانے کے بعد عیاد یائی پر استراحت کے لیے تشریف فرماہوجاتے اورسلف صالحین کا تذکرہ بردی عقیدت وحمیت کے ساتھ کرتے ای اثناء میں خشوع طاری ہوجاتا۔ اور اکابر کے تذکرہ سے آنکھیں اشابار ہوجا تیں اور دیر تک بجی کیفیت رہتی پھرمجلس بر فاست کر کے اہل فائد کو وقت دیتے تاکہ وہ بھی آپ کی مجمول دیتے تاکہ وہ بھی آپ کی مجمول اور فلام الاوقات ہوتے البت سفر میں طبیعت، مصلحت اور عاجت کے مطابق نظام الاوقات بدل جاتا۔

## THE RECEDENCE OF THE PARTY.

سی سے تے آپ کے شی بہت قدر فرماتے تو وہ مری طرف آپ اپنے زمانہ کے سب سے بڑے ہے۔ خوش نولیس سے آپ نے بڑارول کتابوں کے سرورق کیسے اور درجنول اخبارات، رسال، بڑائد کے نام فوشخط لکھ کر دیئے۔ سینکٹرول لوگول کے خط سیسے آپ آرائے۔ آپ نے اساء الحنی اور اساء النبی ٹائیڈ کام فوبصورت انداز بیس لکھے جو کیانڈرول کا اول اور بیاسٹک کی شیٹوں پر تیجا ہے جیاب کرلوگول نے خوب جو کیانڈرول کا ناکلول اور بیاسٹک کی شیٹوں پر تیجا ہے جیاب کرلوگول نے خوب چیسے کمائے لیکن آپ نے کسی سے رائمائی طلب شیس کی شجاعت و بہادری کا بیا عالم کہ جا کمول اور بادشا ہول کے سامنے تن کا اظہار بیا تک وصل کرتے اور رفت قلب کی جا مائے کہ بزرگان وین کے تذکرہ کے وقت آپ پر گریہ طاری ہوجا تا، ول شمکین اور بیادات کہ بزرگان وین کے تذکرہ کے وقت آپ پر گریہ طاری ہوجا تا، ول شمکین اور یہ تاکھیں افکار موجا تیں۔

جہاں ایک طرف اللہ اللہ کی بنر یوں سے لوگوں کے دلوں کو صاف کرتے او دوسری طرف تمام وین تح کیوں کے قائدین آپ کے حلقہ بگوش اور آپ ان سے دعا گو اور سر پرست نظر آتے ہیں۔

#### اشغال واوراد يوميه

معمول بعداز نماز فجر حضرت کی عادت شریف تھی کہ بعد از نماز فجر اپنے گھر کے مقابل بن سے روڈ پر پیدل جلتے ( تاکو صحت برقر ارر ہے اور کسل و سستی شد ہے ) پہلے ویر سیر وتفریخ کرتے بھر گھر واپس تشریف لاتے اور مند نشین ہوجاتے۔ این مستر شدین بھی پروانہ وار آ ہے کا رخ کرتے۔ آ ہا ان کی طرف متوجہ ہوتے اور ان کی باتیں سنتے اور وہ آ ہے کی باتوں سے متعفید ہوتے۔ پھر آ ہے انہیں ناشتہ کروائے تاشت کے بعد چاہیے تو اور وقت وے ویے ورنہ خلوت بھر آ ہے انہیں ناشتہ کروائے تاشت کے بعد چاہیے تو اور وقت وے ویے ورنہ خلوت بھر آ ہا تو کر گھر آ ہے انہیں انہیں مصروف بھر آ ہے گھرا رام فر اتے۔

## THE ROLL OF SHARES

شب بيداري اور تبجد سے بھي آپ كو دي وافر الهيب تما اور فيركي آ ذان سننے تك جارآ وي كى طرح بإقرارو بي يين رئيـ

#### أوب كالفاظ

آپ کی غدمت میں کوئی بیعت کی درخواست کرتا تو درج ذیل الفاظ کے ساتھوتوب كرات "كهوا بهم الله الرحم الالحمل الرحيم الااله الله تحدر مول الله فأفية في الله الم توب كرت ين كفرے، خرك ے بدعت ے، فيبت ے بورى ے، زنا ہے، نماز جھوڑنے ے، جھوٹ بولنے ہے، کسی پر بہتان لگانے ہے اور سب گناہوں ہے چھوٹے ہول یا بڑے جوہم نے اپنی ساری عمر میں کے سب سے تو ہے اور اس بات کا عبد کرتے ہیں کہ تیرے سارے علم مانیں گے۔ تیرے رسول یاک سن الیک کا ابعداری کریں کے یا اللہ! او جماری توب کو تبول کر لے۔ ہمارے گناہول کو بخش دے جمیں او فیق دے اپنی رضا مندی کی۔ اپنے رسول باك مَنْ يَدْ فَي تابعدارى كن ليس بياتوب موكن الله تعالى قبول فرمائ اس ير مجهد بهى قائم رکھے اور آپ کو بھی قائم رکھ یا نچوں وقت نماز باجماعت کی پابندی کرنا۔ خلاف شرع باتول سے بچا موت کو جمیشہ یاد رکھنا کہ ایک دن مرنا ہے اور یہاں سے جانا ہے آخرت میں نیک عملوں کے سواکوئی چیز کام تیس آئے گی۔

جولائی 2007ء میں از بستان کے سفرے والیسی پر کان میں ورو شروع ہوا آریش ہوا کچھ طبیعت سنجل گئی۔ رمضان المبارک کے بعد طبیعت میں نقابت اور کان کے ورو غیل شدت ہوئی۔ دوبارہ سپتال لے جایا گیا۔ عیدالا کی پر چند روز کیلئے گھر تشریف آوری ہوئی۔ پھر ہپتال لے جایا گیا۔

#### وفات حسرت آيات

شعبد امراض قلب کے مشہور معالج جناب ڈاکٹر شہریار اور ال کے رفقاء نے منظم سے مبنگا علاج کیا۔ لیکن تدبیر پر تقدیر غالب آئی اور ۲۶ محرم الحرام ۱۳۲۹ھ

مطابق عافر دری ۲۰۰۸ کے یا کی ع کر پھیں سے پر والی اجل کو لیک کیے اور اس دار قافی سے دارالبقاء کی طرف کوئ کر گئے(افاللہ و انا الیه راجعون) آپ کی رطت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل کئی۔ خدام وعشاق پرواندوار لا ہور کی طرف قافلوں کی صورت میں برواں دوال ہو گئے۔

#### تماز جازه

ظہر کی نماز کے بعد جامعہ مدنیے کرہم پارک لا ہورے جنازہ اٹھایا گیا اور وو نج کر پڑالیس منٹ پر عثیق اسٹیڈیم پہنچا۔ اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ پیر طریقت جضرت مولانا سید جاوید حسین شاه صاحب مدفلله کی اقتدا، میں ادا کی گئی جس میں ایک لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ اور پورا لا ہور انسانوں کے مندر کا سال پيدا كرد با تحاردوسرا جنازه آب كى قائم كرده" خانقاء سيداحد شهيد" مين عليم العصر استأذالعلماء حفرت مولاناعبدالمجيدلدهانوي دامت فيضبم وعمت مكارمهم ( سيخ الحديث جامعه اسلاميه باب العلوم كبروژيكا ) نے پڑھايا۔ جس ميں بزاروں افراد نے شریک ہوکر اس مرد درولیش ہے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔

خانقاہ کے قریب ایک مخصوص احاط میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ لحد میں اتارنے کی سعادت بھائی رضوان تغیس محد تعیم، احد علی، قاری سیف الله اختر، مولانا عبدالرهن، مولاناظیل ارجلن نے حاصل کی اور براروں سوگواروں نے آجول اورسسکیوں کے ساتھ آپ کوسپرد خاک کیا۔ اللہ آپ کی لحد پر کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے۔ (آئین)



تحرين صاحب مدللا نالغيم الدين صاحب مدلكهم

## حضرت شاه صاحب مناية اورعشق رسول الفيليم

حضور اکرم مٹانٹی کا محبت جزو ایمان ہے جس سے دل میں آب سائٹی کا محبت مہیں وہ مسلمان نہیں۔

محد طالبتانی محبت دین حق کی شرط اول ہے ای بین ہو اگر خای تو سب کچھ نا مکمل ہے حضرت انس طالبتان حضور اکرم سلطین کا ارشاد گرای نقل کرتے ہیں کہ آب ملطین نے فرمایا:

لَا يُوْمِنُ آخَدُكُمْ خَنْى آكُوْنَ آخَبُ اِلَيْهِ مِن وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ آجْمَعُهُ بَـٰ

تم میں ہے کوئی شخص بھی اس وقت تک مؤمن نہیں بن سکتا جب تک میں اُس کو اس کے ماں باپ اُس کی آل اولا واور تمام انسانوں ہے براہ کرمجبوب نہ ہوجاؤں۔
ایک مرتبہ حضرت عمر برا نفوز نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اپنی جان کے علاوہ اور سب چیزوں ہے آپ زیاوہ مجبوب این حضور سی نفوش آئے ارشاد فرمایا کوئی شخص مؤمن اُس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک اُس کو میری محبت اپنی جان ہے بھی زیادہ نہ ہو وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک اُس کو میری محبت اپنی جان ہے بھی زیادہ نہ ہو کہ حضرت عمر بڑا نفوز نے غرض کیا یا رسول اللہ مظارفی آپ ای جان ہے بھی زیادہ محبوب ہیں حضور شائل نا یا رسول اللہ مظارفی آپ ای جات ہے بھی زیادہ محبوب ہیں حضور شائل نے فرمایا: آلان نیا غیمر اس وقت اے جمر یہ اُس حضور شائل نے فرمایا: آلان نیا غیمر اس وقت اے جمر یہ ا

ا تفاري وسلم بحواله يختلوة ص: ۱۲

ع حکایات سحایس:۱۸۴۰

اولاد واتفاو

حضرت نے لاکھوں متعلقین کے علاوہ وہ ابوت کیا ہی پوتیاں سوگوار چھوڑیں اپ کی وصیت کے مطابق آپ کے برے کو تے سید زیدائشین زید مجدہ کی وستار بندی کی گئے۔ اور استاذ العلماء مولانا عبدالمجید لدھیانوی مدظلہ نے سید زید الحسین کو بختیت فرماتے ہوئے کہا کہ حضرت بیستی کی خواہش اور تو تع کے مطابق آپ ان کی جانشین کا حق اوا کریں گے۔ آپ کی وستار بندی کرائی جاتی ہے۔ آپ حضرت بیستین کی وستار بندی کرائی جاتی ہے۔ آپ حضرت بیستین کی وصیت وخواہش کے مطابق آپ کی وستار بندی کرائی جاتی ہے۔ آپ حضرت بیستین کی وصیت وخواہش کے مطابق آپ کی وحضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب (فیصل وصیت وخواہش کے مطابق اسید سلمان ندوی قدوۃ العلماء کھنو (انڈیا) کی زیر تربیت رکھیں اور ان کی سریری اور راہنمائی میں اپنی شخیل کریں۔ خانقاء شریف کے تمام امور کھیں اور ان کی سریری اور خاندان کے بڑے حضرات کی راہنمائی میں مرانجام ویں۔ اللہ پاک حضرت بیستین کی مرقد مبارک پر رحموں کی گئا کیں نازل مرانجام ویں۔ اللہ پاک حضرت بیستین کی مرقد مبارک پر رحموں کی گئا کیں نازل مرانجام ویں۔ اللہ پاک حضرت بیستین کی مرقد مبارک پر رحموں کی گئا کیں نازل مرانجام ویں۔ اللہ پاک حضرت بیستین کی مرقد مبارک پر رحموں کی گئا کیں نازل مرانجام ویں۔ اللہ پاک حضرت بیستین کی مرقد مبارک پر رحموں کی گئا کی نازل مرانجام ویں۔ اللہ پاک حضرت بیستین کی تو فیق نصیب فرما کیں۔ آباد و شاداب رکھیں اور ان کی تو فیق نصیب فرما کیں۔ آباد و شاداب رکھیں اور ان



حضورا کرم رافظ کے ان ارشادات کی روشی ہی جم جب اپنے اکا ہر کی دیم گی کا جاتا ہوں دیم گی کا جاتا ہوں ان کا ایک ایک فرد مجبت نبوی اور عشق رسول الحقیق اسے سرشار نظر آت کا جاتا ہوں اور ان کا جر جر ممل مجبت نبوی اور عشق سول ان کا جر جر ممل مجبت نبوی این کی جر جر ادا سے حضور اکرم سلطیق کی محبت جھلکتی ہے اور ان کا جر جر ممل محبت نبوی سلطیق کی این کا آئے کہ دور جمل محبت نبوی سلطیق کی ایک میں اور انہائی مورث اسلاف خضرت سید نفس الحسین شاہ صاحب رحمہ اللہ کی زندگی کا اکثر حصہ مارے سامنے گزرا ہے آپ کو حضور اکرم ملطیق کی ذات بابر کات سے کمال درجہ کا عشق اور انہائی درجہ کی محبت تھی جب آپ کو حضور اکرم ملطیق کی ذات بابر کات سے کمال درجہ کا عشق اور انہائی درجہ کی حجبت تھی جب آپ کے سامنے آتا ہو تا ہے کا چیرہ محبت تھی جب آپ کے سامنے آتا و تا ہے کا جیرہ عقیدت سے جمک جاتا اور آتک تعیس پرتم ہو جاتیں۔

1944ء کی بات ہے کہ راتم الحروف الله کی او فیق وعنایت سے بھے کے لیے گیا' وائٹی پر حضرت بینی سے ملاقو گلے لگایا' ماشے کو چوما بہت دعا تیں دیں ناچیز نے ایک جائے نماز پیش کی اور عرض کیا کہ سے بیس نے مدینہ طیب سے خریدی تھی' آ ہے بینی نے جائے نماز کی اور اے سر پر رکھ لیا کہ سے مدینہ یاک سے آئی ہے۔

مدید طیبہ جی حضرت شاہ صاحب بھی ایک مسترشد و خلیفہ حضرت قاری شہیر احمد زید مجدهم رہتے ہیں تا چیز کی الن سے ملاقات ہے ایک سفر جی ان سے ملاقات ہوئی قر انہوں نے حضرت شاہ صاحب بھیلیہ کے سفر مدید کے حالات سانے شروع کر دید کے حالات سانے شروع کر دید نے حالات سانے شروع کر دید فان جی سب سے اہم بات یہ یتلائی کہ حضرت شاہ صاحب بھیلیہ دش کے موقع پر رہ ضداقدی پر سلام عرض کرنے کے لیے مجد نبوی کے اندر مواجہ شریف کی سامنے کھڑے ہوئی کے سامنے کھڑے ہوئی کے اندر مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئی کے سامنے کھڑے ہوئی کر سام عرض کرتے ہے گا قادی صاحب فرماتے ہیں جی سے حضرت بھیلیہ سے عرض کیا کہ اس طرح تو روف تا قادی صاحب فرماتے ہیں جی سے حضرت بھیلیہ سے عرض کیا کہ اس طرح تو روف تا افتدی اور ہمانے میں جی میں نے حضرت بھیلیہ کے درمیان کوئی دیوار آ ڈونیس بن سکتی افتدی صاحب ہمارے اور حضور انور بھیلیہ کے درمیان کوئی دیوار آ ڈونیس بن سکتی حضور دیاں بھی ہمارے ہیں یہاں بھی ہمارے ہیں۔ "

تقریباً سات آفے سال پہلے کی بات ہے کہ ناچیز صفرت ہُیں ہے گا کہ جھٹید کے حاصت میں حاضر تھا ایس موقع پر ناچیز کے ایک دوست حافظ زاہد محمود اپنے ایک شاگرد جمشید کے ہمراہ حاضر ہوئ انہوں نے حضرت ہیں ہے ہمراہ حاضر ہوئ انہوں نے حضرت ہیں ہے ہمراہ حاضر ہوئ انہوں نے حضرت ہیں ہے ہمراہ کی خوش کیا کہ جمشید نے قرآن پاک حفظ ختم کیا ہے اور یہ جناب کو آخری سورتیں سنا کردعاء کی خوش ہے آیا ہے محضرت ہیں ہیں نے اُسے قریب بلا کر آخری سورتیں سنیں پھر دعاء فرما کی جمشید کو انعام بھی دیا یہ تھی فرمایا کہ آخری سورتیں سنیں کھر دعاء فرما کی جمشید کا فرمایا اس کے آخری سورتیں سنیں اے کر شے فرمایا کہ جام تھا جس میں وہ شراب بیتا تھا اور ایک جام ایما تھا جس میں اے کر شے نظر آئے بھی اور ایک جام کھا جس میں اے کر شے نظر آئے بھی (اور وہ اس میں تمام حالات کا مکس دیکھ لیتا تھا) اس کے ای جام کو جام ہم کہا جاتا تھا اس جام کا تذکرہ غالب نے بھی کیا ہے غالب کو بھی اس کا جام پہند نہیں آیا نظالب نے تو یہ کہا ہا تا تھا اس خام کا تذکرہ غالب نے بھی کیا ہے غالب کو بھی اس کا جام پہند نہیں آیا غالب نے تو یہ کہا ہا تا نظر آس نے تو یہا ہے۔

اور بازار سے لے آئے آثر اُوٹ گیا ساخر خم سے میرا جامِ سفال اچھا ہے فرمایا: ہم نے بھی ایک شعر کہاہے

جام جم اس کے سامنے کیا چیز ہے نئیس جس کو تعیب جام سفال رسول فاقیۃ ہے

" جام سفال" من کے بیالہ کو کہتے ہیں مطرت شاہ صاحب بینیا کو رسول است بین کہ جن اوگوں کو رسول اکرم بنائی بین کہ بین کہ بیالہ نصیب ہو گیا اُن کے سامنے جمشید باوشاہ کے کرشاتی بیک طلسماتی بیالہ کی کوئی حیثیت اور کوئی قدر و قبیت نہیں جائے ہوئے وہ بیالہ سونے بی کا کیوں نہ ہو کیونکہ کا کوئی حیثیت اور کوئی قدر و قبیت نہیں جائے ہیں جائے ہوئے ہا کہ بیالہ سونے بین کا کیوں نہ ہو کیونکہ کا کیا تاہ ہے جن ہیں میں جیز کوآ ب سے کیونکہ کا کا تاہ ہے۔ اس بناہ برجس چیز کوآ ب سے انسان ہو جاتی ہے اُس کا مرتبہ بھی بلندے بلند تر ہو جاتا ہے۔

نہیں جھے ساکوئی نہیں حضرت شاہ صاحب نہیں نے فرمایا: موادا تا عبدالدیم سہتے تھے کہ سجادہ نشین صاحب پر از اول تا آخر گریہ طاری رہا اور وہ کہنے گئے کہ''اگر پیافعت کسی و بوبندی کی ہے تو میں بھی د بوبندی ہوں۔'' آپ نے بہت ہے لوگوں کے سلام سے ہوں گئے ڈرا اہمارے معفرت شاہ صاحب بریندی کے بیش کردہ سلام بھی ہنتے چلیں۔

الله الله محد زا نام اے سافی ان گنت مجھ ير درود اور علام اے حاتى بعد اللہ کے ہے تیرا مقام اے ساقی س کی جرات ہے کرے اس میں کلام اے سائی اد أول تا به أبد تيرى اى مردارى ب سيد الكل ہے توا ہے سب كا إمام اے ساتى شاه صاحب بينينة ايك اور مقام يربديه سلام يون پيش فرمات ين: البي محبوب كل جهال كو دل و جكر كا ملام يبني نفس نفس كا درود ينيخ نظر نظر كا سلام ينجي بساط عالم كى وسعول ع جهان بالاكى رفعول س ملک ملک کا درود اڑے بشر بشر کا سلام پنجے حضور کی شام شام مکئے حضور کی رات رات چاگے المائك كے حسيل جلو على محر محر كا سلام مينج زبان فطرت ہے اس یہ ناطق بارگاہ نی صادق مجر مجر كا درود جائے جر بجر كا سلام منع رسول رحمت کا باراحسال تمام خلقت کے دوش پر ہے تو ایسے محسن کو بہتی بہتی محمر مگر کا سلام بہنج

حضرت شاه صاحب بمثالة اور مدية حمد ونعت:

حضرت شاہ صاحب بڑے او ات رسالت مآب سُلُ اُلِی جس درجہ عشق تھا اس کی جھلکیاں دیکھنی ہوں تو آپ کے نعتیہ کلام پر ایک نظر ڈال کی جائے ' حضرت بڑیاں ہے اپنے نعتیہ کلام میں جس انداز سے حضور اکرم کُاٹیڈی کے سراپائے اقدی کو پیش فرما کرآپ سے اپنے عشق وجمیت کا اظہار کیا ہے اس دور میں اس کی نظیر نہیں چیش کی جائے کی حضرت شاہ صاحب بیسیہ فرماتے ہیں:

اے رسول امین اللہ اللہ المرسلین جھے ساکوئی نہیں تھے ساکوئی نہیں ہے اپنا اجمد ق المرسلین جھے ساکوئی نہیں ہے ۔ واپنا اجمد ق و ایقیل جھے ساکوئی نہیں وست قدرت نے ایسا بنایا تھے جملہ اوساف سے خود جایا تھے ۔ اسا بنایا کھے تھے ساکوئی نہیں جھے ساکوئی نہیں اے اند کے حسیس جھے ساکوئی نہیں جھے ساکوئی نہیں ا

ساری نعت پڑھ جائے ایک ایک شعر سے نظر آتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب بڑھ جنت رسول منافقہ ایک ڈو ہے جو سے حضور اکرم منافی آتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب بڑھاتھ محبت رسول منافی آتا ہے اور ہے جو سے حضور اکرم منافی آتا ہے ایس سیس تو رشک کرنے لکیس اس نعت شریف کے بارے میں حضرت بھاتھ نے ایک باریہ واقعہ سنایا تھا کہ

پاکیتن شریف بیل اتارے ایک دوست رہتے ہیں شہر پیشتی صاحب انہوں نے ایک دفعہ اپنی متجد بیس جلسہ کروایا اور اس بیل مولانا عبدالکریم ندیم کو تقریر کے لیے بلایا مجھے مولاتا عبدالکریم صاحب نے خود یہ بات بتلائی تھی کہ اس جلسہ بیس حضرت بابا صاحب رحمہ اللہ کی درگاہ کے جادہ نشین کو بھی بلایا گیا وہ تشریف لائے مولانا نے بتلایا کہ میری تقریر سے پہلے میرے بلایا گیا وہ تشریف لائے مولانا نے بتلایا کہ میری تقریر سے پہلے میرے بعا نے ایک نعت پڑھی اور خوب پڑھی بہت ہی خوب پڑھی اس موقع پر حضرت مولانا عبدالجید صاحب بھی موجود تھے وہ اور لے کہ بھی وہ موقع پر حضرت مولانا عبدالجید صاحب بھی موجود تھے وہ اور لے کہ بھی وہ حضرت ہی کی نعت تھی اے رسول ایس موجود تھے وہ اور لے کہ بھی موجود کی دہ اور کی کہا کوئی

موم بن كو كهتير بين اس طريق متنع بزم بدايت كالمعنى دو كا جدايت كي مجلس و مخفل كي موم بن طال تک جناب ای کریم واقع الله مایت کی کا نتات کے مرائ منیر میں ند کد بدایت کی محفل ومجلس کی مثم معفرت البید است البید الله الله الله الله الم مجمی نذران درووسلام پیش کرد ہے این اس مرجعی نظر وال لوان شا ،النداس میں کمیں ایباستم نظر نیس آنے گا۔

اور سنے معزت شاہ صاحب بہتاہ میں کیف و مرور کے ساتھ اب پر دروہ کو لا كرة قاخل تألي عظمتون كالأكرك بين فرمات بين:

> اب پر دروڈ دل ش خیال رسول ہے آپ بیں ہوں اور کیف وصال زمول ہے بال نقش یائے ختم رسل میرا تخت ہے اور سر کا تاج خاک نعال رسول ہے جام جم ال کے مامنے کیا چیز ہے تقیں جس کو نصیب چام سفال رسول ہے

روضت اقدى ير حاضري كے ليے دنيا جاتى بيكن مارے حضرت شاه صاحب رئينية جب روضة اقدى يرحاضري ك ليے مدين طيبر جاتے ہيں تو آ ي كى كيا كيفيت ہوتی ہے ذرائي بھی ہنتے چليں حضرت جيات فرماتے ہيں:

> این ہر آستان جینوڑ کر آ گیا ہوں مواج ہے یا چھم تر آ گیا ہوں رسالت يتام) نيوت كالم اک امیدوار نظر آگیا ہوں زمانے نے روکا مصافیہ نے لوکا زیارے کی خاطر کر آ گیا ہول محبت کے کے عقیدت کی نقری میں کے کے داہ خر آ کیا دوں

200 TO 100 TO 10

مراقلم بھی ہے ان کا صدقہ مرے ہنر پر ہان کا ساب حضور فواج مرے قلم کا مرے ہنر کا علام میں ہ النجا ہے کہ روز محش کنامگاروں ہے بھی نظر ہو منع است کو ہم فریوں کی چھم تر کا سلام یکے نفیس کی بس وعاد یک ب فقیر کی اب صدا یک ب سواد طیب ش رہے والوں کو عمر بحر کا سام پیجے

حفرت شاه صاحب بيسية أيك مقام بر نذرات ورود و ملام أي ظرح ويش

فرماتے ہیں:

تاجدار نبوت يد لاكھول شہر یار نبوت یہ لاکھوں سلام سيد الأوليل سيد الآخرين نامدار نبوت يه لاكفول سالام فخر اولاد آدم ہے اربول افتخار نبوت یے لاکھول سلام

جن دنول حضرت شاہ صاحب بیالیہ میرسلام موزوں فرما رہے تھے ان دنول ناچيز مطرت بينية في گھر حاضر جوا تو حضرت في دوران كلام فرمايا: آج كل جم بيسلام لكوري بين احمد رضا فان صاحب في بحل سلام لكما بحكر ان كرسلام بين ند الاستخیل کی بلندی نظر آتی ہے اور نہ بی فصاحت و بلاغت انہوں نے ذات رسالت المب سي في الموحد ووكر كر وكرويات ان ك كلام ير بمي غور كيا ين و يكووه كيت بي شي برم بدایت یه لاکول سلام اس ش حضور اکرم فی فیالی وات بایر کات کو برم بدایت کی الله قرار ویا گیا ہے ایک تو برزم پر فور کریں اس قدر محدود بیت ہے کیونکہ برزم مجلس ومحفل التي تين اورمجلس ومحفل انتبائي محدووا فراو پرمشتمل ہوتی ہے پھرشع پرغور کریں کرشع

## HEREN BOOK MICHELLE

قارئین محرم! معلوم ہے حضرت شاہ صاحب بینیا مضور منافیق آلی مدست و تعت اللہ کی کار کی مدست و تعت اللہ کی کیوں آقا کے در کی اللہ کی کی تمانا کر رہے ہیں؟ اور کیوں مدینہ بیاک بیس مرنے کی خواہش کر رہے ہیں؟ حضرت شاہ صاحب بین اللہ اللہ کی وجہ خود بیان فرماتے ہیں اوہ کہتے ہیں:

میں فدائے عشق رسول آلی آلی انہوں میں نبی کے یاد اس کی دھول ہوں

مرا ول خدا کے حضور میں ہے جین مختق اور شاعری کا چولی دامن کا

دھنرت مولا ناتقی مختانی صاحب فرمائے جین مختق اور شاعری کا چولی دامن کا

ساتھ ہے جب ول جس عشق کی آ گے سلکتی ہے تو اس کا دھواں شعر کے سانچے جس

وصل جاتا ہے حضرت نفیس شاہ صاحب بیشید کی شاعری در حقیقت اس مختق کے

دھویں سے عبادت ہے۔

## حضرت شاه صاحب بمغالفة اورعقيدة ختم نبوت

حضرت شاہ صاحب بین این است ما سالت آب فرائی آب فرائی است کے معنی و محبت رکھتے ہے اس کا اثر تھا کہ آپ نے عقید انجام دیں اسلامیں بیا خدمات انجام دیں اسلامیں کا اثر تھا کہ آپ نے عقید انجام نیوت کے سلسلہ میں بیش بہا خدمات انجام دیں مصرت مولا نا ابوالھن علی عمروی بمین ہے مرزا تادیائی کے خلاف کتاب کھی تو اس کی کتابت حضرت شاہ صاحب بمین ہے خود فرمائی۔

حفرت بينية فرمات بين:

تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا جھے کو نصیب

اسمنید خضراء کا سایا میں تو اس قابل نہ تھا

میں نے جو دیکھا سو دیکھا جلوہ گاہ قدس میں
اور جو یایا سو پایا میں تو اس قابل نہ تھا
بارگاہ سید کوئین گائیڈ میں آ کر نفیس
سوچتا ہوں کیے آیا؟ میں تو اس قابل نہ تھا
مدینہ طیبہ پنج کر حضرت شاہ صاحب جہند آ قامنگائی کے حضور میں انتہائی درد

عظا قدمول على ہو دائم حضوری یا رسول الله بے اب ناقابل برداشت دوری یا رسول الله علایت ہو اگر اک لحمہ اپنی خاص خلوت کا بجھے اک عرض کرنی ہے ضروری یا رسول الله بجھے اک عرض کرنی ہے ضروری یا رسول الله اجازت ہو تو بچھ پچھان تر ہے بھی بیاں کراوں الله ابجلی ہے داستان غم ادھوری یا رسول الله میری غایت تمنا ہے در اقدی کی دربانی میری غایت تمنا ہے در اقدی کی دربانی زہے عرف اگر ہو جانے پوری یا رسول الله دربانی الله میری غایت تمنا ہے در اقدی کی دربانی دربانی دربانی الله دربانی دربا

حضرت شاہ صاحب بینائیے ہے اپنا اصل مدعا ذکر کیے بغیر رہائییں جاتا تو اپنی آرز دکوصاف صاف بیان فرماتے ہیں :

> میں عرض کرنے کو بی جابتا ہے سے میں مرنے کو بی جابتا ہے

## THE RECEDENCE TO SERVICE TO SERVI

امام زید بینیا کی جیمنی بیت میں ایک بزرک جونے ہیں شن زید جندی بیتیات اللہ دیاری جونے ہیں شن زید جندی بیتیات اللہ بردگ ہیں جو خراسان سے دہلی سے معلوت شاہ صاحب بمیتات کے اجداد میں سے پہلے بردگ ہیں جو خراسان سے دہلی تشریف لائے اور ہندوؤل سے جہاد کرتے ہوئے وہلی میں جام شہادت اوش کیا معترت شاہ صاحب بمیتات کو ان دونوں بزرگوں سے انتہائی درجہ مقیدت تھی شاید ای عقیدت کا اثر تھا کہ آ پ نے اینے بڑے لیے کا نام بھی زیدرکھا تھا۔

آن کل بہت ہے لوگ کرا پی کے محود اجھ خبای کی زہر کی تح کے متاثر ہو کر اہل بیت ہے دور ہوتے جا رہے ہیں اور العیاذ باللہ امام عالی مقام حضرت امام حسین رفافن کو بزید کے مقابلہ میں خطا وار جھنے گئے ہیں اس پر حضرت شاہ صاحب بیان اس پر حضرت شاہ صاحب بیان آئی افسول کا اظہار فرماتے ہے آپ بیان اس پر حضرت شاہ اکابر اہل بیت کے مناقب بیان کرتے ہے اور بیجہ پر محقق بزید کی صفائیاں ہیں کرنے میں انگر ہوئی بیت کے مناقب بیان کرتے ہے اور بیجہ پر محقق بزید کی صفائیاں ہیں کرنے میں اس محفرت مولانا سید میں ای وکھ کا اظہار کرتے ہوئے ایک مرتبہ آپ بیان کرتے فرمایا: حضرت مولانا سید میں باخی بیان ہوتے ہو حضرت مدنی بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ آپ بیان ہوتے ہیں ہے تھے دو اور میا کہ بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ آپ بیان کرتے ہوئے ورمایا: دوسرے مولانا سید میں باخی بیان کرد ورد چیز وں نے بہت قصان بہنچایا ہے ایک بر یہ بیت وہ مایا کرتے ہے کہ دیو بندیت کو دو چیز وں نے بہت قصان بہنچایا ہے ایک بر یہ بیت

حضرت شاہ صاحب بیزائیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اٹل بیت سے محبت ایک او اس لیے ضروری ہے کہ یہ خاندان رسالت ہے مضور گائی آئے ہے محبت کا تقاضا ہے کہ خاندان رسالت ہے مصبت کی جائے دوسرے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم حنی ہیں خاندان رسالت سے محبت کی جائے دوسرے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم حنی ہیں لیعنی حضرت امام ابو صنیفہ بیزیہ کے جیرو کار بیل جسٹرت امام ابو صنیفہ بیزیہ کو اہل بیت کرام بھی تی کی خدمت ہیں رہنے بیت اور الن کی خدمت میں رہنے اور الن کی خدمت کرنے کو باغث سعادت خیال فرمات سے آئے آپ نے امام محمد باقر اور الن کی خدمت کرنے کو باغث سعادت خیال فرمات سے آئے آپ نے امام محمد باقر الم جعفر صادق اور امام زیدر محم اللہ سے علوم نبوت اور اشغال طریقت حاصل کیے سے الم جعفر صادق اور امام زیدر محمد اللم جعفر صادق تربید کی خدمت میں دوسال رہ حضرت امام بعفر صادق تربید کی خدمت میں دوسال رہے سے الن دوسالوں کی نبیت امام صاحب بیزیہ فرمایا کرتے تھے "لمولا المشدندان

1948ء علی آخر کیک ختم نبوت میں تجربیور حصد لیا اس زمان میں مرزائیوں کے خلاف سول نافرمانی کی تحربیک چل رہی تھی الوگ روزاند گرفتاریاں وے رہے تھے ایک دون جم نے وان جم نے ویکھا کہ حضرت شاہ صاحب بیناتیا گئے میں قرآن پاک لئکا کرتشریف لائے اور گرفتاری ڈیش کی اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے بزرگوں کے صدقہ اس تحربیک کوکامیاب فرمایا اور قادیا نیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔

جون مسلم میں جب حضرت مولانا تھ یوسف لدھیانوی بہتات کوشہید کیا گیا تو آپ کے بعد حضرت شاہ صاحب بہتات عالمی مجلس شخفظ فتم نبوت کے نائب امیر بنائے گئے آپ نے بیر عہدہ بصد شوق ورغبت تبول فرمایا اور تاحیات آپ ہی اس کے نائب امیر دے۔

حضرت شاه صاحب مجاللة اور ابل بيت زفي ألذي

حضور اکرم النظام کے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کے اہل بیت و النظام اور آل اطبار اور النظام کے اللہ بیت و النظام النظام کے اللہ النظام کے النظام

اسلام ما اطاعت خلفاءِ راشدين بخالفة

معرت شاہ صاحب بیتائیہ کو خاندان رسالت کے ایک ایک فردے بے مثال محبت شی اہل بیت کا تذکرہ چیزتا تو گھنٹوں ان کے واقعات ساتے رہے امامین کر بیمین کا ذکر ہوتا تو آ تھوں سے آ نبووں کی جیزیاں لگ جاتیں مطرت شاہ صاحب بیتی خود اولاد رسول سے چونیس واسطوں سے آ پ کا سلسلہ نسب مصاحب بیتی خود اولاد رسول سے چونیس واسطوں سے آ پ کا سلسلہ نسب مصاحب بیتی ہی تا ہے جا پہنچا ہے معرت امام حسین بی تا ایک ہوتے آن امام نید بیتی ہی تا ہوتے آن مصاحب بیتی ہی کی اولاد بین سے بین مصاحب بیتی کی طرف کر کے ایک کھا کرتے سے اسام زید بیتی کھا کرتے سے اسام زید بیتی کھا کرتے سے کا مصاحب بیتی کی طرف کر کے سینی کھا کرتے سے گئ

HANNE BOOK HANNE

ليدلت المنفسان" الراحمان أو بيده مال الهيب نه اوت تو وو بالك او جاتا المسلمة المنفسان " الراحمان أو بيده مال الهيب نه اوت تو وو بالك او جاتا المحارف المام الوطنيف أبيت في جانب سه المحقط والى جرتم يك كا ساته ويا تفا الموى حكم الن بشام بين عبد الملك ك فلاف جب حضرت المام زيد بينانية تح خرون كيا تو حضرت المام الوطنيفه بينانية في الن كى مالى الداوجي كى اوراس كي ساته ساته ساته يد بيان بي جاري فر مايا الشخر و خية فيضاهي خروج و مسول الله ينوم بدو" معارف جد راسول الله ينوم بدو" معارف في جاري فر مايا الشخر و خية فيضاهي خروج و مسول الله ينوم بدو" معارف في جدر بين تشريف المدى كما معارف في المراس وقت أنه كرا ادونا رحول المؤلف بدر بين تشريف المدى كمشاب الم

حضرت شاہ صاحب منطقة فرمائے تھے ك عام طور يرلوك بيرخيال كرتے بيل كد حضرت امام الوحنيف مِنالية كوفيد خانه من جوشهيد كيا كيا اس كي وجه عبدة قضاء كا الكار ہ کہ آ ب نے قاضی غنے سے انکار کیا تھا' اس لیے آ ب کوشہید کر دیا گیا' تقیقت ب ے کدامام صاحب مینید کوعش اس کے شہید تیس کیا گیا کہ آ پ نے عہدہ قضاء قبول کرنے ہے انکار کر دیا تھا' کیونکہ اول تو یہ کوئی ایسا جرم نبیں ہے جس کی سزا موت ہو' ووسرے میں ہی تو ویکھا جائے کہ عہدہ قضاء سے انکار صرف امام صاحب بیتان ہی نے تعیل کیا اور بہت ے ایسے بزرگ جی جنہوں نے عہدة قضا سے اتكار كیا تھا أسيس تو کچھ بھی نہیں کہا گیا امام ابوصیفہ بھانیا کا کیا ایسا قصور تھا کہ ان کے اٹکار کرنے پر انہیں اتنی کڑی سزا دی گئی؟ بلکہ اس کی اصل وجہ یہی نظر آتی ہے کہ آپ اہل بیت کی تحریجوں کا ساتھ دے رہے تھے جس ہے حکمران اپنے لیے خطرات محسوں کرتے تھے' امام صاحب بينينية كالبي جرم تها أى جرم كى ياداش من آپ كوامام ابراتيم كى شهادت کے بعد کوف سے لا کر بغداد کے زندان خانے میں قید کیا گیا اور زبردی زہر دے کر آب کوشبید کر دیا گیا' اور ای جیل خانہ ہے آپ کا جنازہ تکلاجس جیل خانے سے حضرت حسن جالفتن کے بوتے حضرت عبداللہ میں کا جنازہ اٹھا تھا۔

ل امام الوصيفه بيانية اورأن كي سياى زندگي \_

ع معفرت حسن بن فائنو کے پڑیوت اور حصرت عبداللہ اٹھن جینایہ کے صاحبز اوے اور حضرت مجھ و والنفس الزکیہ جوالیہ کے بھائی۔

معفرت شاہ صاحب بہتائیہ ہے بھی فرماتے تھے کہ حضرت قاضی ابو بوسف بھتائیہ ہوا جو حضرت امام ابو حفیفہ بہتائیہ کے جمید اجل تھے جب ان کی وفات کا وفت قریب بوا تو انہوں نے وصیت کی کہ جمجھے کاظمیہ میں جہال حضرت امام جعفر صاوق بہتائیہ کے صاحبزاوے حضرت مولی کاظم بہتائیہ کا روف ہے وہاں وُن کیا جائے صاحبزاوے حضرت مولی کاظم بہتائیہ کا روف ہے وہاں وُن کیا جائے شاہ صاحب بہتائیہ فرماتے تھے قور کرنے کی بات ہے کہ قاضی ابو بوسف بہتائیہ نے اعظم کے تو بول این کے استاذ حضرت امام اعظم ابو حفیفہ بہتائیہ مدفون تھے کاظمیہ اعظم کے تو بین کے استاذ حضرت امام اعظم ابو حفیفہ بہتائیہ مدفون تھے کاظمیہ کو تھوڑ کر جہاں اُن کے استاذ حضرت امام اعظم ابو حفیفہ بہتائیہ مدفون تھے کاظمیہ شیس آتی احضرت شاہ صاحب جینیہ کا کہنا تھا کہ ان امور کے چیش نظر احداف کو اہل میں میں تاقی حضرت شاہ صاحب جینیہ کا کہنا تھا کہ ان امور کے چیش نظر احداف کو اہل میں ہونی جائے۔

حضرت شاہ صاحب میں یہ نے مختلف مجالس میں میہ بات بھی ارشاہ فرمائی کے احضرت شاہ صاحب میں یہ بات بھی ارشاہ فرمائی کہ العظرت مجدہ صاحب میں یہ نے تحریر فرمایا ہے کہ ان کے والد اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ العمن خاتمہ میں اہل ہیت کی محبت کا بردا دشل ہے۔''

حضرت مجدد صاحب بہتائیہ لکھتے ہیں کہ اچپ میرے والد کی وفات کا وفت کا وفت کر میں ہوا تو میں نے والد کی وفات کا وفت کر میں ہوا تو میں نے والد صاحب بہتائیہ سے عرض کیا ایا جان! آپ فر مایا کرتے تھے کر میں خاتمہ میں اہل بیت ہوا تھ کی محبت کا بروا وظل ہے تو کیا آپ اب اس کو محسوں کر رہے ہیں جات ہیں جواب ویا کہ بال ا

ناچیز کوخوب یاد ہے کدایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب بہتائیۃ نے بڑے ہوش میں فرمایا: "نے معلوم لوگ اہل ہیت ہے اس قدر کیوں دور ہیں آخر سے اہل ہیت سے فائل کر اہل ہیت سے فائل کو اہل ہیت کے اس قدر کیوں دور ہیں آخر سے اہل ہیت کے مقامت کا کیاں جا کیں گئے تر ب قیامت میں تو بھر اہل ہیت کا دور ہوگا اہل ہیت کی مقامت کا انداز و اس ہے کرنا جا ہے کہ اللہ تعالی حضرت میسی مایانا ہوسے جلیل القدر پینم ہر سے بھی انداز و اس ہے کرنا جا ہے کہ اللہ تعالی حضرت میسی مایانا ہوسے جلیل القدر پینم ہر سے بھی ایک نیاز اہام مہدی کی افتد او میں پڑھوا کیس کے۔"

بات نبال سے نبال ہے کہاں ہی اس من من کر رہا تھا کہ میت دسول کو تھا ہے کہ آب ہے کہاں ہی اس سے محبت کی جائے ' ہمارے حضرت شاہ صاحب بہتینیہ نے اس تقاضے کو بھر پورانداز بیں پورا کیا' آپ اہل بیت کی محبت کے گئن گاتے اور ان کی عظمت کے تراف بات سے کا جائے والی گرہ کو صاف مظلمت کے تراف بنات رہے' آپ نے اہل بیت پر اچھالی جانے والی گرہ کو صاف کیا' ان کے مناقب بیان کیے' لوگوں کو ان کے مرتبہ و مقام سے آگاہ کیا' ان کے علوم کیا ان کے علوم کی اشاعت کی بیت کی تیان کے جازہ کے جازہ کے مات موقع پر اللہ تعالیٰ نے ویکا ویک ویکھا ویا کہ اہل بیت کے حمین کا اللہ کے بیال میہ مرتبہ و مقام ہوا کرتا ہے کئی کہا ہے۔

ایں سعادت بزور بازو نیست تانه مخفد خدائے بخشدہ

#### حضرت شاه صاحب منايية اوراتباع سنت

قار کین محترم بات چل رہی تھی حضرت شاہ صاحب مرحوم بھونیہ کے صنور اگرم واقیائے سے مشق میں اور م واقیائے سے مشق محتر کا تقاضا ہے کہ آ ہے گئی ہے کہ اور اکو اپنا یا جائے اور آ ہے کی سنتوں کی اتباع کی معتوں اگرم واقیائی ہے اور اکو اپنا یا جائے اور آ ہے کی سنتوں کی اتباع کی جائے خود حضور اگرم واقیائی نے اتباع سنت کی جا بجا تاکید فرمائی ہے اور اولیاء اللہ میں جائے خود حضور اگرم واقیائی نے اتباع سنت کے صدقے پایا ہے اس حوالے ہے بھی جب بھی جب ہم حضرت شاہ صاحب بھی ہے اتباع سنت کے صدقے پایا ہے اس حوالے ہے بھی جب معترت شاہ صاحب بھیں ہے کہ واتباع سنت کے صدقے پایا ہے اس حوالے ہے بھی جب معترت شاہ بھیں ہو گئی اتباع سنت کا کامل نموز تھی شکل و صورت جو یا لباس معترت شاہ بھیں ہو گئی اتباع سنت کو اپنا اوڑ صنا بھیونا بنا رکھانا پینا ہو یا سونا جاگنا ہم ہم امر میں و پوشاک نشست و ہر خاصت ہو یا گردار و گفتار کھانا پینا ہو یا سونا جاگنا ہم ہم امر میں و پوشاک نشست کو اپنا اوڑ صنا بھیونا بنا رکھا تھا بندہ نا بندہ ناچیز کے ذبین میں حضرت بھیں اتباع سنت کو اپنا اوڑ صنا بھیونا بنا رکھا تھا بندہ نا بندہ ناچیز کے ذبین میں حضرت بھیں نظرت بھیں اتباع سنت کے ڈھیروں واقعات گھوم دے بیں اختصار کے پیش نظر پیدہ واقعات ذکر کے جائے ہیں۔

## 

- آ ن کل نائ کے موقع پر عوام النائ جیواروں کے بجائے بدر تقلیم کرنے گئے بیں اس پر حضرت شاہ ضاحب بھیاری شدت سے کلیر فرماتے تھا آپ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ جیوارے لایا کرواور انٹیل نجھاور کیا کروا ہیا اوقات آپ خود جی دونوں ہاتھوں سے جیوارے نجھاور فرماتے تھے۔
- ایسے بی آج کل لوگ نکاح کے بعد دولیا ہے مصافی اور معانقہ بھی کرنے لگے بین حضرت شاہ صاحب بیشید اس پر بھی کلیر فرماتے ہے آپ فرماتے سے آپ فرماتے سے کا بین مصافیہ و معانقہ نہ کیا کروٹیہ سنت سے نابت نہیں ہے۔
   الزی کے مہر کے متعلق آپ فرمایا کرتے ہے کے کا امبر افاظمی المقرد کیا کروٹیہ وہ
- لڑئی کے میر کے معلق آپ فرمایا کرتے تھے کہ میر خاصی ممرر کیا کرونیدوہ میر جوالی کا مقرر کیا کرونیدوہ میر ہے جوحضور نبی کریم سخاتی آئی کے مقرر فرمایا تھا اخیر میں آپ کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ جس نکائ میں میر فاطمی مقرر نبیس ہو تھا اخیر میں آپ کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ جس نکائ میں میر فاطمی مقرر نبیس ہوتا تھا آپ وہ نکاح تبیس پڑھاتے تھے۔

میرے ایک ووست بھائی شعیب صاحب جو حضرت شاہ صاحب بیوری موقع بیعت ہیں اور حضرت بیان پر بری شفقت فرمایا کرتے سے ان کے نکاح کے موقع پر حضرت بیانیا نے ان کے والد سے میر کے متعلق استضار فرمایا تو انہوں نے کہا کہ پر حضرت بیانیا نے ان کے والد سے میر کے متعلق استضار فرمایا تو انہوں نے کہا کہ پیاس بزار مقرد ہوا ہے اس پر حضرت بینیا تھ بدیدہ ہو گئے اور فرمانے گئے تمہارا الاکا علی بنائی شرد ہو کے اور فرمانے گئے تمہارا الاکا علی بنائی شرد ہو کہ بردہ کر ہے؟ تمہاری لاکی فاظمہ بنائی شائی سے بردہ کر ہے؟ جو اس قدر مہر بائد ہے ہو؟ میر فاظمی کیول نیس مقرد کر تے جو ٹی کریم فائی آئے نے اپنی صاحبز اوی کا مقرد فرمایا تھا نیم آ ہے اپنی صاحبز اوی کا مقرد فرمایا تھا نیم آ ہے ہو قالی کے میر فاطمی مقرد فرما کری نکاح پرا صایا۔

آپ کی عرصہ سے خواہش تھی کہ مساجد میں جمعہ و جماعت کے اندر لاؤؤ سیکیر استعمال کرئے کے بچائے مکبرین کھڑے کے جانبیں وہ تکبیریں کہا کریں تاکہ حضور نبی کریم طاقیٰ کا کے دور کی نمازوں کی یاد تازہ ہوتی رہے۔

. مېرفاطي کې مقداد ایک سواکتیل ټوار تین ماث میاندي ب

- کھائے سے پہلے ہاتھ وجونا اور زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے ہم نے حضرت شاہ صاحب بینانیہ کو اس پر پایندی کے ساتھ عمل کرتے و یکھا جب تک آپ کی صحت رہی ہمیشہ آپ کھائے سے پہلے ہاتھ وجوتے اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے رہے۔
- اخیرعمر میں جب آپ کے لیے از خود موزے اور جوتے بیننا وشوار ہو گیا اور بید کام خدام انجام دینے گئے تو بارہا آپ نے خدام کوتا کید فرمائی کے موز و پہناتے وقت پہلے وائیں پاؤل میں پہنائیں اور جوتا بہناتے وقت پہلے دائیں پاؤل میں اور جوتا بہناتے وقت پہلے دائیں باؤل میں جوتا پہنائیں اور اتاریخ وقت اس کے برعکس کریں کہ دائیں باؤل سے جوتا اور موز واتارا کریں اگر خدام سے اس معمول کی خلاف ورزی ہوتی تو آپ اس بریخی کے ساتھ سرزائش فرمائے۔

#### حضرت شاه صاحب منالة اوراتباع شريعت

قار کمین محترم: حضور اکرم ٹائیڈ کم سے حقیقی عشق ومحبت کا جیسے بیا تقاضا ہے کہ آپ
کی سنتوں کی اتباع کی جائے ویسے ہی بیا تقاضا بھی ہے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کی بھی کال اتباع کی جائے مضور اکرم ٹائیڈ کا ارشاد گرائ ہے لا یکومن آسے دگئم تحقی بھی کال اتباع کی جائے مضور اکرم ٹائیڈ کا ارشاد گرائ ہے لا یکومن آسے دگئے ہے تھی کاکون هواہ تبلغ ایمنا ہوئے تم میں ہو تک ا

آئے اس حوالے سے بھی حضرت شاہ صاحب مرحوم کی زندگی کا جائزہ لیت چلیں اور دیکھیں کہ آپ کس حد تک امتاع شرایت پر عمل ہیما بھے آئ کا کل کے دور میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو مخص جننا بڑا آ دئی بن جا تا ہے اس سے اس قدرا تباع سنت وشرایعت میں قصورہ کوتانی جونے کی جو آگر چہاں میں اس کے قصد واراہ ہ کوؤشل نہ ہو

ل شرب المناكلا مام البغوي بحواله مقلوَّة ص: ٣٠٠

سکیال ٹی کے یار جب آپ کی خانقاہ کی سجد بنی تو آپ نے اپنی اس خواہش پر تجر پورٹمل فرمایا اور مسجد میں سرے سے لاؤ ڈسٹیکر بی تبییں لگوائے تا حال خانقاہ میں اذان واقامت اور جمعہ و جماعات بغیر اسٹیکر کے بمی ہوتی ہیں۔

بقرعید کے موقع پر حضرت اونٹ کی قربانی کیا کرتے بھے اور آپ کواس کا اہتمام تھا کہ سنت کے مطابق اس کا نحر کیا جائے چنانچے حضرت بہتید ہے۔
ایک مرید بھائی رمضان صاحب جو بدر میں رہنے کی وجہ ہے نحرکا طریقہ جائے ہے حضرت بہتید کی اور سنت کے مطابق اونٹ کا نحر اللہ کروائے تھے حضرت بہتید انہیں باوائے اور سنت کے مطابق اونٹ کا نحر کروائے ناچیز راقم الحروف نے سب سے پہلے سنت کے مطابق اونٹ کا نحر تو تو تو تے دوئے حضرت شاہ صاحب بھیات کے بہال بی ویکھا تھا۔

سنت کیمطابال اونٹ کے کو کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اونٹ کا دایاں پاؤل موڑ کر اس پر رہی یا ندھ دیتے ہیں اور جس جگہ ہے اونٹ کی گرون شروع ہوتی ہے وہاں زورے ایک بختر مارٹ ہیں جو سیدھا ول پر گلتا ہے اور اس ہے خون کی ایک تیز دھار لگتی ہے اور اونٹ بغیر ہاتھ پاڈل گلتا ہے اور اس ہے خون کی ایک تیز دھار لگتی ہے اور اونٹ بغیر ہاتھ پاڈل مارے وہیں زمین پر بیٹے جاتا ہے اور اس طرح انجائی آ سائی ہے اس کی قربانی ہو جاتی ہے امارے میبال کے قصائی اس طریقے کو اپنانے کے ہجائے گرائی ہو جاتی ہے اور اس طرح اور کی جاتے کی طرح اونٹ وزئے کرتے ہیں جو سنت کے خلاف بھی ہے اور اس گائے کی طرح اونٹ وزئے کرتے ہیں جو سنت کے خلاف بھی ہے اور اس ہیں در بھی بہت زیادہ گئی ہے۔

بقر عنید کے موقع پر سنت میہ ہے کہ آ دی گھر سے بغیر کچھ گھنائے ہے جائے اور نماز سے فارغ ہو کر اپنی قربانی کے گوشت سے کھائے کی ابتداء کر نے اس سنت پر قمل ہوئے ہم نے حطرت شاہ صاحب نوشین کے گھر میں ویکھا میں میں اوگ ہو کہ جائے حضرت ہو گئے ہو کر حضرت کے گھر جائے حضرت ہو کہ اندر سے بینی ہوئی کیلئی مثلوائے اور جم سب کو ایک ایک بوٹی کھلاتے۔

## THE REPORT OF THE PERSON

سیکن اس حوالہ سے جب ہم حضرت شاہ صاحب بہنیا کی زندگی کا جائزہ
لینے میں تو ہمیں جبرت ہوتی ہے کہ حضرت ہبتی اتباع شریعت میں اس قدر آگے

بر سے ہوئ تھے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر کئے ' ذیل میں حضرت بہتی ہے اتباع
شریعت کی چند جھلکیاں نذر قارئین کی جاتی ہیں جن سے ہمادے اس خیال کی
تصدیق و تا نمیہ ہوتی ہے۔

﴿ جب تک آپ کی صحت رہی بھی ہم نے آپ کو جعہ و جماعت ترک کرتے نہیں و یکھا ہمیشہ آپ مجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اخیر عمر میں جب چلنے پھرنے ہے معذور ہو گئے تو آپ نے بار ہااس پر اظہار افسوس فر مایا کہ مجد میں جانے بھرنے سے محروی ہوگئا پھر جب سکیاں بل کے بار آپ کی خانقاہ بنی اور اس کے ساتھ مجد بھی تیار ہوئی تو اکثر آپ کو یہ کہتے سا گیا کہ میں اس جگہ ہے اس لیے خوش ہوں کہ یہاں بڑے آ رام سے مجد میں جماعت کے ساتھ فماذ پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہوں۔

و حضرت شاہ صاحب بہتائیہ فرائض کے ساتھ ساتھ افل کے بھی پابند تھے ۔ خر و حضر کسی حال میں بھی آپ کی تبجد کی نماز قضا بہیں ہوتی تھی جب تک آپ کی صحت نے ساتھ دیا آپ نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن اور اشراق کی پابندی فرمائے رہے۔

## THE SOUTH AND STREET

کہ شی نے انہیں بیعت ارائیا ہے آپ انہیں ال ال چیزی تاکید کر دیا اور جی ایسا اور اس چیزی تاکید کر دیا اور جی ایسا جوتا کہ خواتین کو بردہ کے چیچے بٹھا کر کیٹرا دے دیتے کہ خواتین اسے ہاتھوں سے پکڑ لیس اور اس طرح آپ انہیں تو بہ کروا دیتے 'اگر خواتین کو آپ سے بات کرنی ہوتی تو یا تو خط کے ذریعے بات کرتی یا بھر ٹیلی اون پر مختصر بات کرتیں۔

ناچیز کی اہلیہ جن کا حضرت جنالیا کے گھر آنا جانا ہے انہوں نے بتلایا کہ حضرت شاہ صاحب جینائیا کی بہو جو حضرت کی سگی بھینی بھی بھی گئی ہیں وہ اپنے وامادوں سے پردہ کرتی ہیں اہلیہ نے ان سے کہا شرعاً تو وامادوں سے بردہ نہیں ہے اس پر حضرت نہیں ہے اس پر حضرت نہیں ہے کہا کہ تایا جی نے بردہ کا کہا تھا اس پر بی ان نے کہا حضرت نہیں ہے کی ان سے کہا تھا اس پر بی ان نے کہا کہ تایا جی ان سے کہا تھا کہ میاتو ٹھیک ہے تھا کہ شرع میں وامادوں سے تو پردہ نہیں ہے تایا جی نے فرمایا تھا کہ بیاتو ٹھیک ہے کیا آت جا کی احتیاط پردہ کرنے جی میں ہے اس لیے بردہ کرنا ہی اجھا ہے۔

اقراء روسنة الاطفال ٹرسٹ کے آپ سرپرسٹ بنے اقرا کی سالانہ تقریبات میں خوا تین بھی شریک ہوتی تنجیں اور تقریب کے وقت النج پر بچیاں بھی پروگرام پیش کرتی تنظیم 'حضرت میں ہے خوا تین کو شرکت سے منع فرمایا اور بخق کے ساتھ بچیوں کو بھی النج پر آنے ہے روک ویا۔

راقم الحروف کو الیجی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ حضرت کے صاحبرادے ایس السن مرحوم نے جو ہمارے ہم درس بھی ہے حضرت بہتائیہ سے عرض کیا کہ میرے پاس افعقوں کی کیسٹ ہے جی جانتا ہے کہ آ ہے بھی سنیں احضرت نے اجازت دے دی افعان مرحوم نے ٹیپ ریکارڈ الا کراس میں کیسٹ جلائی تو پید چلا کہ بیاتو نسوانی آ واز ہے افیس مرحوم نے ٹیپ ریکارڈ الا کراس میں کیسٹ جلائی تو پید چلا کہ بیاتو نسوانی آ واز ہے مشیقت بھی کی تھی کہ وہ ام حبیبہ کی آ واز میں بھری ہوئی فعتوں کی کیسٹ تھی معظرت بھی نیک تھی کہ وہ ام حبیبہ کی آ واز میں کروا دیا اور فرمایا ہے جائز نبیس ہے حضرت بھی اس کے معظرت بھی ایک مورت میں بھی کی اس مقبول کی کیسٹ تھی اس کے معظرت بھی میارک پر کی فیم محرم ہورت کی افاق نبیس پر سی کی صورت میں ہوئی معلورت میں ہوئی معلورت میں ہوگی مورت میں ہوئی

کے دھنرت بھیجے کے گھر والوں نے جنازہ جانے سے پہلے کی ٹیمر تھرم خالون کو تعزیت کے لیے گھر نہیں آنے ویا' جب جنازہ گھر سے رخصت ہو گھیا اس وقت عام خواتین کو اندر آنے کی اجازت دی گئی۔

رہ حضرت شاہ صاحب بہتائیہ شادی بیاہ کے موقع پر سادگی اپنانے اور خلاف شرن رسومات سے بیجنے کی بہت بی زیادہ تا کید فر مایا کرتے تھے اکثر آپ اپنی مجالس شرن رسومات سے بیجنے کی بہت بی زیادہ تا کید فر مایا کرتے تھے اکثر آپ اپنی مجالس میں اکا بر کے بیمال شادی بیاہ کے سلسلہ میں برتی جانے والی سادگی کا تذکرہ فرماتے اور اس سلسلہ میں اکا بر کے واقعات سناتے ایک دفعہ آپ نے ایک مجلس میں فرمایا: اللہ تعارے حضرت (رائے پوری بہتی ہے) کے بیمال انتہائی سادگی کے ساتھ اکا جواکر تا اتحا بیما اوقات الیے بھی ہوا کہ دوابیا کو بھی پر یہ نمین کرآج میرا انگاج ہے فرمایا: "الیک وفعہ مان کے کہا تھی ہوا کہ دوابیا کو بھی پر یہ نمین کرآج میں وہ (خانقاہ ارائے پور کی مسجد میں) میر نے ساتھ نماز میں شرکیک میے نماز ختم ہوئی تو امام صاحب آگ پور کی مسجد میں) میر نے ساتھ نماز میں شرکیک میے نماز ختم ہوئی تو امام صاحب آگ

## THE REPORT OF THE PARTY OF THE

وہ بے جارہ بکا ایکا رہ گیا فیر حضرت کی خدمت بین آئے امام صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ان کا نکاح پڑھانا ہے فر مایا: بلاؤ مولانا محمد اساحب (انوری) کؤ وہ آئے اور انہوں نے نکاح پڑھانا نگی کے والدموجود تھے حضرت نے ان سے با جھا کہ ڈھتی کر جواب دیا کہ حضرت ایک ماہ بعد کر دول گا فر مایا اسے دن ایک موقع اللہ موقع اللہ علام دن بعد رفضتی کی کیا ضرورت ہے؟ عرض کیا کہ حضرت ایک ماہ بعد کر دول گا فر مایا اسے دن بعد رفضتی کی کیا ضرورت ہے؟ عرض کیا کہ حضرت کی موقع اللہ موقع اللہ حسرت کے دن بعد رفضتی کی کیا ضرورت ہے؟ عرض کیا کہ حضرت کی موقع اللہ مولانا محمد اساحی کا حضرت کے فر مایا تنہارے دیا تا محمد حالت کی مولانا محمد اساحی بولے آخراؤ کی نے کیا تنہارے دیا تا محمد میں یا نہیں؟ بس انہی کیٹر دل میں انہی درخصت کر دود یا

ان التربیات میں تفریق نیاں کی جن تقریبات میں خلاف شرع امور پائے جاتے تھے آپ ان تقریبات میں تفریق نیس لے جاتے تھے میرے ایک عزیز دوست تعریب کی بمشیرہ کی شادی تھی نکاح کے ایک عزیز دوست تعریب کا کے شادی تھی نا کے شادی تھی نکاح کے ایم معنوب کی شادی تھی الائے تو دیکھا کہ مودی والاقلم بنا رہا ہے آپ باہر ہی رک گئے اور فرمایا کیلے اسے نکالو پھر میں اندر جاؤں گا ورند میں شاندر جاؤں گا ندتکاح پڑھاؤں گا چنانچہ مودی والے کواس گا ندتکاح پڑھاؤں گا جنانچہ مودی والے کواس گئی ہے اور فرمایا۔

#### حضرت شاه صاحب عنية اورمبشرات

تاریمن محترم بیاتو وہ چند باتیں ہیں جو ناچیز کے ذبن میں رہ گئیں نہ جائے گئے واقعات ہوں گے جو چیش آئے رہتے ہوں گے اور لوگ انہیں آئھوں سے ویکھتے ہوں گا حصرت شاہ صاحب بیتائیہ میں کہی خوبیاں تھیں جنہوں نے مطرت کو بارگاہ خداوندی اور بارگاہ رسالت میں محبوب و مقرب بنا دیا تھا اور دباں سے آپ پر الطاف و مخایات اور تجلیات و انوارات کی بارشیں ہوتی تھیں جنہیں آپ کی صبت میں بیٹھنے والے صاف محسوس کرتے تھے بہت سے افراد نے مطرت شاہ صاحب بیتائیہ کے بارے

ع جعرت رائے بوری میں کے بیال نکائ پڑھائے کی خدمت والا نا انوری کے بیار انتخاب



یں بہت میں مرہ خواب و کیسے جو از قبیل مبشرات نفتے ہی جاہتا ہے کہ موقع کی مناسبت سے چند خواب ذکر کر دیے جا کیں تا کہ اس جہت ہے بھی حضرت بھیانیا بچھانداز ولگاما جا مجھے۔

ا ہمارے استاہ محتر م حضرت قاری عبدالرشید صاحب مرحوم جن کی ۱۹۹۲ میں افات ہوگئی تھی ان کی وفات سے تفریع تین ماہ پیلے کی بات ہے کہ آپ دات سمجد کے دالیان سے بائیں جانب کے حجرب میں ایک غیر مقلد مناظر کی تحریر کا جواب لکھتے ہوئے دالیان سے بائیں جانب کے حجرت میں سو گئے اس دات آپ نے خواب دیکھا جو جو نے دیر ہو جانے کے سبب ای حجرت میں سو گئے اس دات آپ نے خواب دیکھا جو آپ بہت نے گئی احماب کے سامنے ذکر کیا آپ نے فرمایا:

''میں اس جرے میں سورہ تھا کہ میں آنے خواب ویکھا کہ اس جرے میں میں ہے۔ خواب ویکھا کہ اس جرے میں میرے میں میرے ساتھ حضرت سیدنفیس شاہ صاحب بھی ہیں اور ایک نامی گرامی بدقتی مولوی بھی تھوڑی وریا گرری کہ حضور شاہ تھا ہے۔ میں تشریف لے آئے حضرت شاہ صاحب بھیانی وریا گر ری کہ حضور شاہ تھا گر اس معلوی پر پڑی صاحب بھیانی نے آپ کا استقبال کیا' آپ ساتھ تا کی نظر اس بدعی مولوی پر پڑی تو ارشاہ فرمایا کہ اسے میبال سے فورا نگال دو حضرت شاہ صاحب نے اسے وہاں سے دھکا وے کر باہر نکالا' پھر حضرت شاہ صاحب نے میرا تعارف حضور ساتھ تھی کہ وایا تو آپ نے فرمایا ہم انہیں جانے ہیں۔' (او کما قال)

﴿ ہمارے ایک دوست جناب نیم بٹ صاحب جو ہمارے بردی ہیں ہیں اور حضرت شاہ صاحب بودی ہیں شام کو اور حضرت شاہ صاحب برائیہ کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت اس وقت اکیا ہے صحفرت شاہ صاحب برائیہ کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت اس وقت اکیا ہے اور بازو میں یکی تکارف ہیں نے تیاں سے ماش شروع کر دی کی جو دیر بعد میں نے اور بازو میں یکی تکارف ہیں نے تیاں سے ماش شروع کر دی کی جو دیر بعد میں نے عرض کیا کہ حفزت کو گیا بات سنا ہیں فر مایا کہ آج سے ایک ماتھی نے مجھے ایک خواب سنایا بھی اس سے بہت لذت آئی میں نے عرض کیا کہ حضرت کیا خواب تھا ہمیں بھی سنایا بھی اس سے بہت لذت آئی میں نے عرض کیا کہ حضرت کیا خواب تھا ہمیں بھی سنایا بھی اس سے بہت لذت آئی میں نے عرض کیا کہ حضور نبی کر بھی گائی اور بھی ہوار میں سنائی نے دواب سے بردی اور سے خاوم اس کی لگام بکڑے کھڑا ہے حضرت بھی تا اس کی لگام بکڑے کھڑا ہے حضرت بھی تا اور سے خاوم اس کی لگام بکڑے کھڑا ہے حضرت بھی تا تا کہ دایا : اس خواب سے بردی لذت آئی (او کہا قال)

"اکیک مرتبہ ایک صاحب ہاتھ میں خط اٹھائے حضرت شاہ صاحب ہمینیہ کی ضدمت میں حاضر ہوئے معرت کو خط دیا اور دو زانو ، و کر بیٹے گیا سائل کی طبیعت میں جیس ہے جیس کے جیس کی ہوئی محسوں ہوئی کے باس محسوں ہوئی کے سائل ایک صاحب کو وہ خط پڑھئے کو وے دیا جس کا مضمون ہجھاس طرح سے تھا کہ سائل نے رات حضرت ہی کر یم مائی تھائی کی زیادت کی تو آپ ان اللہ والے سے تعلق بے رات حضرت ہی کر یم مائی تھائی کے رات حضرت ہی کر اور کی مائی کی اور اور اور اور اور کی مائی کی کر اور کی میرا فلال شخص سے اصلاقی تعلق ہے آپ مائی تھا کہ اور کی اور کی میرا فلال شخص سے اصلاقی تعلق ہے آپ میرا فلال شخص سے اصلاقی تعلق ہے آپ میرا فلال شخص سے اصلاقی تعلق سے آپ میرا فلال خط میں ہیر ہوں کے بیٹی ہیر ہوں کے بیٹے بھی ہیر ہوں کے میر نسی الحسین کے پاس جلے بھی ہیر ہوں کے میرا فلال میں میر نسی الحسین کے پاس جلے بھی ہیر ہوں کی میرا فلال میں دوتے رہے۔"

و مزيد لكية بيل ك

ای طرح ایک شخص حضرت کے پاس حاضر ہوا وہ حریان کے سفر پر جا رہا تھا ا حضرت نے کہا بھنی ہمارا سام بھی عرض کر وینا اس شخص کا اصلاتی تعاق چونکہ حضرت شاہ صاحب بہترین ہے تھا اس لیے اس کا کہنا ہے کہ ول میں خیال آیا کہ میں حضرت بہترین کا نام کیے تکھول؟ ویسے بی یاد رکھول گا جب مدید شریف ہے والی ہونے گی تو رات کو خواب و کھٹا ہول کہ نبی کریم ساتھ نام کی زیارت ہوئی دریافت کیا وہ فہرست کہاں ہے؟ چیش کی تو آپ ساتھ نام کی ویا جب خواب سے بیدار ہوا تو فہرست میں سب اور حضرت میں اس بیدی کا نام نبین اور کھرست میں سب اور حضرت کا نام کی ویا جب خواب سے بیدار ہوا تو فہرست میں سب اور حضرت کا نام کی ویا جب خواب سے بیدار ہوا تو فہرست میں سب اور حضرت کا نام کی اور قرایا اور نبی پر حضرت کو خواب ہیاں کیا احضرت نے فہرست میں اور تکھوں سے لگا تی اور فرایا اور ایک پر حضرت کو خواب بیان کیا احضرت نے فہرست کی اور تکھوں سے لگائی اور فرایا از اب ہے فہرست کسی کونہ دیکھانا ''نا

@ ١٦ محرم الحرام ١٣٢٨ ه/ ٥ فروري ٢٠٠٧ ، بروز بين عصر كي ثماز كي بعد ناچيز حضرت شاہ صاحب بیسیة کے ایک مرید مولوی عقیق الرحمٰن کے ساتھ مطرت شاہ صاحب مندا کے گھر حاضر ہوا وہاں حضرت کے ساتھ جاریائی پر حضرت مولانا عطاء الهؤمن شاه صاحب اور سامن كرى يرحضرت مولانا مفتى عبدالواحد صأحب تشريف فرما تھے ناچیز نے پہلے عظاء المؤمن شاہ صاحب سے پھر مفترت شاہ صاحب بیستا ہے و مصافحه كيا حضرت بينانية انتهاكى تياك سے مط راقم الحروف مصافحه كركے فيج بينه كيا معزت شاہ ساحب بہینے نے مجھے خاطب کر کے فر مایا: آئ رات یا کل رات میں نے تمبيل خواب على ديكها تقام على في ويكها كذاكيه مجديد الى على على جول اور صرب ياس تم عواور تم ف محص الك بات أى ب أنى بات كيد ال أب فاموش مع سے کی وقف کے بعد فرمایا وہ بات پھر بتلاؤں گا' اس پرمولانا عطاء المؤمن شاہ صاحب بولے كە مضرت نے شہيں جستجو ميں ۋال ديا ہے تا كہتم اس فكر ميں رہوك و وكيا بات مو عتى ب ؟ حقيقتاً ايسے ہى جوا احقر سوچ ميں پر عميا ك يا معلوم وه كيا بات جو كى؟ خيروه ون بونبی گزر کیا القریا آ تھ دن بعد پھر حضرت کے بہال جانا ہوا کھانے کا وقت تھا کھانا کھا کر میں حضرت بیانیہ کی جاریائی کے قریب بیٹھ گیا حضرت بیلیہ نے اس فوات كالمذكره كيااور فرمايا:

"امیں نے خواب و یکھا تھا کہ ایک مجد ہے یہ معلوم نہیں کہ یہ مجد کہاں ہے؟
اور کون کی ہے؟ لیکن اتنا ہے کہ وہ اندر سے بہت صاف ہے اس کے بالکل درمیان میں میں میں مین مینا ہوں میں نے عرض کیا کہ محراب سے سامنے کی جگہ ہوگی؟ فرمایا ایسے ہی میں میں میں مین مینا ہوں میں ہے واقع تم نے جھے سے کہا کہ '' یہاں تو حضور نی کر پم کا فیلڈ اسٹیا کہ تا ہے گا کہ '' یہاں تو حضور نی کر پم کا فیلڈ اسٹیا کہ تا ہی تا ہے کہ ایک تابی تا ہوئی تعبیر ہے فرمایا کہ تاب کو اس کی تعبیر ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس کی تعبیر ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس کی تعبیر ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس کی تعبیر ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو

المراج والمراجع المراجع المراج

حضور البنائي مند وطارفر مانى ہے حضرت نے فر مایا کہتم بھی او وہاں ہو جی اسے موض کیا کے حضرت تعبیر تو میں ہے جو جس نے عرض کی اس پر آپ خاموش ہو گئے۔

حضرت شاہ صاحب فاقی آئے بارے میں یا تیں تو بہت ہیں مضمون کی طوالت کے پیش نظر انہی پر اکتفاء کرتا ہوں۔ \_

منبھی فرصت ہے س لینا ہوئی ہے واستال میری وعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند تر فرمائے اور ہمیں آپ کے فتش قدم یہ جلنے کی توفیق عطافر مائے۔

اخْوَكُم فَى الله تعیم الدین ۸رفخ الاول ۱۳۴۹ اید/۱۲ ماری ۲۰۰۸ .



﴿ معلى: ١ ٢

ے/ رمضان المبارک ۱۲۴۱ھ بمطابق دعمبر ۲۰۰۰ بروز بیر

ہندہ پاک کی تقلیم سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا فرمایا:

ایک و فعد ایک فعرت را نیوری میسید کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دعفرت تھیں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دعفرت کے دعفرت تعلیم کی وجہ سے جمنا کے کنارے سے لے کر داوی کے کنارے تک کا تمام علاقہ اللہ کے تام کو ترس رہا ہے اس شخص نے بید بات است ورد سے کبی کہ دعفرت را نیوری ایسان کی چیخ نکل گئی (حضرت بٹاہ صاحب ایسان پر اس واقعہ کے میان کرنے را نیوری ایسان کی جی نکل گئی (حضرت بٹاہ صاحب ایسان پر اس واقعہ کے میان کرنے کے دوران رفت طاری ہوگئی)

الريايا:

جندہ باک کی تقلیم ہے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا خصوصاً مشرقی پنجاب میں ارتداہ کی لہر دوڑ گئی ہستیوں کی بستیاں اس لہر میں بہہ گئیں ہمارے حضرت رائیوری بہتین ہے کے خلیفہ مجاز مولانا افتخار الحسن کا ندھلوی شدظلہ اس لہر کا بوئے طریقے ہے مقابلہ کر رہے ہیں ان کا طریقہ ہے کہ لوگوں میں عام سادہ لوگ بھیجتے ہیں اور وہ ان مقابلہ کر رہے ہیں اور ان سے تعلق قائم کرکے ان کومولانا افتخار صاحب کی خدمت میں محل مل جاتے ہیں اور ان کی ذائن سازی کرتے ہیں ای لیر کے مقابلے کے لیے مسلم المات ہیں پیر مولانا ان کی ذائن سازی کرتے ہیں ای لیر کے مقابلے کے لیے مسلم المات ہیں پیر مولانا الولوں کا مقابلے کے لیے مقابلے کے لیے مقابلے کے لیے مقابل کی جاتی ہوتا ہے پیران الولوں کا گئی ہوتا ہے پیران کام کے لیے جماعتوں کی تفکیل کی جاتی ہوتا ہے کی مران کام کے لیے جماعتوں کی تفکیل کی جاتی ہے اس طرح وہ بہت سے لؤلوں کو ویں کی طرف مائل کر رہے ہیں۔

-S-\*

ای طرح حضرت موادا تا ابو انحن علی ندوی بہتین کے خلیف مجاز مواد تا تعیم اللہ ساحب اس کام بیس بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں انہوں نے تو با قاعدہ گاڑیاں مرک ہوئی بین وہ اول وہ بال مرک ہوئی ہیں وہ اول وہ بال اللہ میں ہوئی ہیں وہ اول وہ بال اللہ میں ہوئی ہیں وہ اول وہ بال جا کہ ان کی ہوئی ہیں بھا کہ حضرت مواد نا کلیم احمہ جا کہ ان کی خدمت میں لاتے ہیں جھڑت ان کی گڑی ہیں بھا کہ حضرت مواد نا کلیم احمہ صاحب کی خدمت میں لاتے ہیں جھڑت ان کے شبہات دور کر کے ان کی ڈئین سازی کرتے ہیں۔

## بعض وفعہ میت دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے

جعفرت نے آئ افطاری حسب سابق احباب کے ساتھ ہی کی رمضان میں ماشاہ اللہ احباب کی خوب روئی جو تی ہے ملک کے مختلف حصوں سے سالکین آکر اپنی روحانی بیاس بجعانے کے لیے اس چشہ ہدایت کے اروگرو ڈیرے لگا لیج ہیں اور رمضان المبارک کے اوقات کو قیمی بناتے ہیں افظاری میں آب زم زم مدید منورو کی مجبور اور دیگر اشیاء ہوتی ہیں افظاری کے بعد ایک صاحب نے عرض کیا حضرت کریم یارک کا پائی لا ہور کے دوسرے علاقوں کے پائی سے مختلف ہے حضرت نے فرمایا کسی نوارک کا پائی الا ہور کے دوسرے علاقوں کے پائی سے مختلف ہے حضرت نے فرمایا کسی ذمایا کسی فرمایا کسی فرمایا کسی مفرست علی جو دی وراد میں دوراد میں دوراد میں مداون تبیل بلکہ قلعہ میں دفن ہیں دھنرت سنا ہے کہ مفرست علی جو دی وردہ وربار میں مداون تبیل بلکہ قلعہ میں دفن ہیں دھنرت نے فرمایا اللہ درب العزب اپنے بعضوں بندوں کو حسب مراحب ان کی دفن شدہ جگہوں سے دوسری جگہوں سے دوسری جگہ مقل کر دیتے ہیں گیونکہ وہ جگہ جس میں پہلے وہ دفن اور شیل ہوتی۔ دوسری شایان شان نبیل ہوتی۔

ال پر حضرت نے ایک واقعہ سنایا جس کو حضرت خواجہ گیسو دراز جینائیا کے صاحبزاوے نے اپنی کتاب العقائد المعروف عقائد اکبری میں درج کیا ہے وہ یہ کہ حضرت نظام الدین اولیا، جینائیا کی وفات کے بعد الن کے مریدین نے ان کی تربت کے گروتھیر شروع کی اس وقت حضرت شاہ رکن عالم بھی یاس موجود شے دوران تجمیر شاہ کی اس وقت حضرت شاہ رکن عالم بوخواجہ نظام الدین اولیا، بینائیا کے تربت میں روزن ہوگیا شاہ رکن عالم جوخواجہ نظام الدین اولیا، بینائیا کے تربت میں روزن ہوگیا شاہ رکن عالم جوخواجہ نظام الدین اولیا، بینائیا کے

تہرے دوست سے انہوں نے روزن میں سے جھانکا تو تربت کو خالی پایا انہوں نے انہوں کے انہوں کو خالی پایا انہوں نے انہوں کو آواز دی ادھر آؤ اوھر آؤ تم کن سے تعلق کا اظہار کرتے ہوان کو تو ادھر رہنے ہی شیس دیا گیا۔

### وينه شبركا تاريخي پبلواورمجمه غوري كالتعارف

ایک صاحب دینہ سے حضرت کی ملاقات کے لیے تشریف لائے حضرت نے اس سے دریاضہ فر مایا کیا دینہ کی تاریخ پر کوئی کتاب کھی گئی ہے۔ انہوں نے عرض کیا حضرت ایک کتاب ہے تو سی کیکن اس میں زیادہ معلومات نہیں۔

معترے نے فرمایا دینہ شہر کو محد غوری نے دفائی نقط نظر سے آباد کیا تھا تاک تا تازیوں کے جملے سے دفاع ہو سکے اور دفائی نقط نظر سے آباد کردہ شہر عموما دریاؤں کے کنارے آباد کیے جاتے تھے جیسا کہ آگرہ کے قلعہ کے ساتھ آتے بھی دریا بہدر با ہے کیونکہ دریا ڈشمن سے حفاظت کا برداؤر بھے ہے۔

معرت في فرمايا:

ویند کیسی جس جگہ کے متعلق مشہور ہے کہ میشد غوری کا مدفن ہے میہ بات ورست معلوم نبیس ہوتی کیونکہ کوئی فوٹ اپنے امیر کو دشمن کے علاقے میں وٹن نبیس کرتی۔

ویسے بھی جوان کوشہید کر تکتے ہیں وہ ان کوقبرت نکال کر ہے جرش بھی کر سکتے ہیں جوان کوشہید کر تکتے ہیں وہ ان کوقبرت نکال کر ہے جرش بھی کر سکتے ہیں حضرت نے فرمایا ہیں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ ان کی فوج ان کی میت کو اپنے ساتھ لے گئے بھی اور غرنی لے جا کر دفن کیا تھا بال البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ وہ جگہ جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ جمر غوری کا مدفن ہے ان کی جائے شہادت ہو۔

فرعاما

خواجہ معین الدین چشتی بہتات یدیند منورہ تشریف لے گئے تو حضور سل تھے کے طرف سے ان کو ہند جائے کا تھم ہوا حضرت خواجہ صاحب ہند تشریف لائے اور اس وقت کے راجا برتھوی را بن کی راجد حالی نے اجمیر میں ڈیرہ لگایا۔ اس وقت یبال مسلمان و کھنے کو بھی نہیں میں نے برہ لگایا۔ اس وقت یبال مسلمان و کھنے کو بھی نہیں میں میں کے بھی نہیں کے کہا کہ میں میں کو بھی نہیں میں کو بھی نہیں کے بھی تو محمد خواجہ صاحب نے حالات سازگار و کھیے تو محمد خوری کی

طرف قاصد بھیج کراس کو محطے کی دعوت دی۔ تھرغوری پہلی چرصائی میں او خالب نے آسکا لیکن دوسری چڑھائی میں پرتھوی راج کو فلکست دے کر دلی پر اسلام کا حجنڈا گاڑ کے دلی قطب الدین ایک کے سپر دکر کے واپس چلے آئے قطب الدین ایک بڑے منتظم آدمی تھے۔

فرمايا

بادشاہوں کا ابنا ذوق ہوتا ہے قطب الدین ایک نے سب سے پہلے ولی میں ایک سے سہد ہیں ایک میں ایک میں اور اس کا نام قوت الاسلام رکھنا اور اس کے قریب ایک مینار بنایا جسے قطب مینار کہتے ہیں حواد ثابت زمانہ کی وجہ ہے معجد کے آٹار تو ختم ہو گئے کیکن ابھی مینار ماقی ہے۔
ماتی ہے۔

محر غوری نے اپنی سلطنت ولی میں قطب الدین ایب کے سیرد کی اور حضرت خواجہ معین الدین نے بھی ولی کی سلطنت قطب الدین بختیار کا کی بہتات کے سپرد کی۔ محد غوری کی سلطنت تو ختم ہو گئ حضرت خواجہ صاحب کی سلطنت ہاتی رہی۔ حضرت قطب الدین بختیار کا کی بہتات ہاتی دہی۔ حضرت قطب الدین اولیاء بہتات ہات کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بہتات ہات کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بہتات ہیں میں بعد بھر یہ سلسلہ آگے جاتا رہا۔

#### سيدنور بخش كانتعارف

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت ہمارے سلطے میں ایک بزرگ سیدنور بخش آتے ہیں ان کے حالات ہے آگاہ فرمائے۔

فرمایا سید نور بخش مینید خلیفہ تنے سید آبھی بنیدید کے وہ خلیفہ تنے سید علی میدانی بینیدید کے مید خلی میدانی بینیدید کے سید نور بخش مسلکا اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تنے لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے بیروکار جونور بخشی کہلواتے تنے علاقے کے سرداروں سے متاثر ہو کر شیعیت کی طرف مائل ہو گئے کیونکہ سے تو ضابطہ ہے ' المناه سے علمی دین صلو کیم "کراوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔



## SHARE ACCORDED SHARE



## ٨/ رمضان المبارك ١٢٢١ه بروزمنگل

## حضرت رائے بوری جوالت اور مدارس کا اجتمام

وینہ سے آنے والے مولانا خالق داد صاحب (جو مدرسہ حسینیہ کے مہتم ہیں)
ان کو حضرت نے علاقے میں مزید مداری قائم کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا جارے حضرت مولانا عبدالرجيم رائجوری البينية مداری کے قیام پر بہت زور دیتے تھے چنا نچان کے متعلقین نے مداری کا ایک جال بچھا دیا۔

حضرت کے متعلق مشہور ہے کہ اگر کسی صاحب نے ان کو اپنے ہاں لے جانا ہوتا اقو وہ حضرت کے کان میں کہد دینا حضرت وہاں مدرسہ قائم کرنا ہے آپ تشریف لے چلیں تو حضرت فوراً تیار ہو جاتے اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے سفر سے گریز فرماتے۔

## حسین نام رکھنا بہت اچھا ہے

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت میں ایک مدرسہ بنوا رہا ہوں آپ کوئی نام تجویز فرما ویں۔ حضرت نے ان سے دریافت فرمایا آپ کے ذہن میں کیا نام ہے انہوں نے عرض کیا حضرت مدرسہ حسینہ نام کیما ہے فرمایا بہت اچھا ہے۔ حسین نام تو حضور سُکاٹیڈنم کا رکھا ہوا ہے لیکن آج کل بدشمتی سے لوگ اس نام کو رکھتے سے انجکھاتے ہیں۔

حضرت نے فرمایا میرے پاس ایک صاحب آئے انہوں نے لوگوں کے کہنے پر

اینا نام زام مسین سے برل کر محمد زاہد رکھ لیا ہے کیونک لوگ کہتے ہیں یہ شیعوں والا نام ہے بیس نے کہا کہ بھائی زاہد حسین نام میں تو کوئی قباحت نہیں حضرت حسین والناؤن تو بہت زاہد متھے بلکہ از ہد سجے۔

#### فضأتل حضرت حسين وثالثفة

حضرت حسین برایشن کے حلق میں سب سے پہلا رزق جو اترا وہ حضور سالی فی کا لیاب دہوں تھا۔ اور ان کے کان میں سب سے پہلی آ واز حضور سالینی کم کی پڑی حضور سالینی کم کان میں سب سے پہلی آ واز حضور سالینی کم کی پڑی حضور سالینی کم کان میں اذان کہی۔

#### 13.0

حضور مال فیل حضرت حسین بڑا تئی سے بڑی محبت فرماتے سے ایک وقعہ حضرت فاطمہ بڑا تھیا کے گر رہے سے کدا ندر سے بچول کے رونے محضرت فاطمہ بڑا تھیا کے گھر تشریف لے گئے اور بچول کے روزے کی آ واز آئی ۔ حضور طابع تا محضرت فاطمہ بڑا تھیا کے گھر تشریف لے گئے اور بچول کے روزے کی وجہ پوتی تو حضرت فاطمہ بڑا تھیا نے عرض کیا ہوگ کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضور طابع تا محضرت فاطمہ بڑا تھیا نے عرض کیا ہوگ کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضور طابع تا محضرت حسن بڑا تھیا کہ اٹھا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ سے رہو گئے میں رکھی وہ کافی وریا تک حضور طابع تا کو اٹھا کہ اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھی وہ کافی وریا تک حضور سے بھر ہو گئے تو حضور طابع تا ہے جب سے ہو گئے و حضور طابع تا ہوگ کی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھی وہ کھی کافی وریا تک حضرت حسین وہائی تو کو اٹھا کر اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھی وہ کھی کافی وریا تک چوسے رہے۔

### الل بيت بن الله كل منظمت

خضرت نے فرمایا جمیں اہل بیت ہے شیعوں کا تسلط فتم کرنا جا ہے کیونکہ اہل بیت ہمارے بیں اہل بیت کوشیعوں کے میر دکرنے والی پالیسی تھیک نہیں ہے ہم اہل بیت کا کثرت سے ذکر کریں گے تو شیعہ کا تسلط فتم ہوجائے گا۔

فر مایا: حقیقی ایل سنت وہ جیں جو صحابہ بن آئی کے مقام کو بھی پہیا تیں اور اہل بیت کے مقام ہے جسی واقف موں ۔ کیونکہ جس کا حضور سی قیام سے تعلق مواس ہے محبت رکھنا

HERE LOCATION HEREN

ابل سنت ہونے کی علامت ہے۔ اہل سنت کا تو یہاں تک عقبیدہ ہے کہ مٹی کا وہ عکرا جوحضور سُلِی اِنْ کے جمعہ اطہر کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ عرش معلٰ ہے بھی انصل ہے۔

حضرت نے فرمایا: حسین نام رکھنا فرض واجب نہیں لیکن رکھے ہوئے نام کو تبدیل کرنا بدیختی ہے ہاں اگر اس نام میں کوئی شرکیہ بات ہوتو اے ختم کر دیں جیسے نذر حسین ہے تو تذر کو ختم کر دیں صرف حسین رکھ لیس یا محمد کا اضافہ کر دیں۔ جیسے نذر حسین ہے کور پر رکھا جاتا ہے۔ جیسے تد طور پر رکھا جاتا ہے۔ جیسے تد طی و نیم و۔

نیز حضور منافقی این جد امجد کے نام پر اپ بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اپنے جدامجد کے نام پراولاد کا نام رکھنائص سے تابت ہے۔ سادات اپنے جدامجد کے نام پرایت ہوں تھیک نہیں؟

غلام حسين نام درست ہے

فرمایا: میرے پاس ایک صاحب آئے میں نے ان سے ان کا نام دریافت کیا انہوں نے کہا میرا نام غلام اللہ ہے۔ جضرت نے فرمایا میرے دل جس کھنگ پیدا ہوئی کہیں سے نام تبدیل شدہ نہ ہو۔ جس نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اصل نام بھی ہے یا کوئی اور تفاد انہوں نے کہا پہلے غلام حسین تھا بعد میں غلام اللہ رکھا۔ حضرت نے فرمایا ہمائی غلام حسین میں کیا جرب غلام تحد نام رکھنا ٹھیک ہے تو جو تحد کا غلام ہو وہ محسین کا بھی تو نوال نے اس خارج شید میں کیا جرب غلام تحد نام رکھنا ٹھیک ہے تو جو تحد کا غلام ہو وہ مسین کا بھی تو غلام ہے تو اس نام میں کیا جرب ہو حضرت نے فرمایا جس طرح شید اس کی جو تو تا ہو تا اس نام میں کیا جرب ہو تا تا ہو تا تا ہو تا ہ

THE LOCATION STREET

وریافت فرمایا کیا نام رکھا ہے۔ انہوں نے عرض کیا قاطمہ۔ مصرت رائے بوری بیسیہ میس کر فرمانے گے تو بہ تو بہ فاطمہ۔ بھائی غلام فاطمہ رکھواوب کو طور کھتے ہوئے۔

حضرت شاہ صاحب میں ہے فرمایا کہ رینجاب کے علاقے میں بچیوں کے نام کے ساتھ فلام کا لفظ رکھتے ہیں جو کنیز کے معنی میں ہے جیسے فلام فاطمہ فلام عائشہ

بہاولپور کی عدالت میں قادیا نیت کی رسوائی

معزت نے فرمایا

قادیا نیت کے خلاف بہادلیور کی عدالت بیں جومقدمہ چلا اس مقدمہ کی مدعیہ کا نام غلام عائشہ تفا۔ اس کا خاوند مرزائی ہو گیا تھا۔ اس عورت نے عدالت بیس تنتیخ ٹکاح کا دعویٰ دائر کیا تھا۔

قادیا نیوں نے جب و یکھا کہ مقدمہ مسلمانوں کے حق میں جا رہا ہے کیونکہ اس مقدمہ کی پیروی ہوئے ہوئے مشاہیر علماء کر رہے جھے تو انہوں نے اس قادیانی کو مار دیا اور عدالت میں درخواست دائر کی کہ مدعی علیہ مر چکا ہے لہٰذا کیس خارج کیا جائے لیکن اس کیس کی ساعت کرنے والے بچ محمد اکبر صاحب بوئے عظیم آ دمی تھے انہوں نے حکومتی دیاؤ کے باوجود کہا کہ میں اس مقدمے کو پورا کروں گا۔ بالآخر انہوں نے قادیا نیوں کے کفر کا فیصلہ کیا۔

## ج محدا كبرصاحب بزے عظيم آ دى تھے

تعترت نے فرمایا:

جیب بات ہے کہ آج محد اکبر صاحب بھی ہمارے برزگوں سے تعلق رکھنے والے بھے ان کا تعلق خیر بور نامیوالی میں ایک بزرگ غلام ٹی الدین سے تھا۔ اور غلام ٹی الدین صاحب ہمارے حضرت مولانا عبدالرجیم رائیوری برائی کے مریدین میں میں است سے تھے۔ نج صاحب بہارے بخشیال غلام ٹی الدین صاحب کے باس گزارت بھے۔ اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ غلام ٹی الدین صاحب براھا تیں گر صاحب کے باس گر است کے حصاحب اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ غلام ٹی الدین صاحب براھا تیں ہج صاحب کی وقات کے بعد ان کا جنازہ ان کی وصیت کے مطابق غلام ٹی الدین صاحب براھا تیں صاحب نے

پڑ صایا اور نٹن صاحب کی ذاتی طبکہ میں ان کے تھیں کے جوئے مدرسہ میں جو محلہ سیارک پور بہاولپور میں واقع ہے بچ صاحب کو ڈنن کیا گیا۔

حطرت شاہ صاحب میں نے فرمایا کہ میں نے جج صاحب کی تربت پر حاضری وی ہے۔

#### طريق ولايت وطريق نبوت مين فرق

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت سلوک میں طراقی ولایت اور طرائی نبوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے آپ ان کی وضاحت فریا دیجھے۔

حضرت نے فرمایا ان کی مکمل وضاحت تو حضرت مجدد صاحب بینات نے اپنے کو محتورت مجدد صاحب بینات نے اپنے کو محتورات میں فرمائی ہے حاصل ہیں ہے کہ ریاضت و مجاہدہ اور ذکر و اذکار کے طریقے کو طریق کو طریق دارشاد طریق نبوت کہلاتا ہے۔ طریق ولا بیت کہتے ہیں اور انتائ سنت میں کمال اور تلقین وارشاد طریق نبوت کہلاتا ہے۔ حضرت مجدد صاحب بہتات اور حضرت سید احمد شہید بوالیہ اور جمارے اکا برین و یہد محصم اللہ میں طریق نبوت غالب تھا۔

## مولانا ادرلین کا ندهلوی بینانیة کاعلمی انتهاک

آج مولانا محب النبی صاحب مہتم دارالعلوم مدنیہ لاہور تشریف لائے حصرت نے انہیں مولانا اور ایس کا ندھلوی بہتیا کی تفییر معارف القرآن جس کو حال بی میں مدرسہ دارالعلوم حسینیہ شہداد پور (سندھ) نے شائع کیا ہے عنایت فرمائی اور اس کے متن قرآن کی کتابت حضرت کے والد صاحب کی ہے۔ اور فرمایا جس قدر ویدہ نریب اور عمدہ طریقے سے بی تفییر شائع ہوئی ہوئی اور تشییر ایسے شائع تہیں ہوئی۔

حضرت مولانا ادر لیس کا ندهلوی بیتانیا بہت وسیح المطالعدانسان سیح اس پر فعفرت نے ایک واقعہ سنایا حضرت نے فر مایا میرے ماموں اوارالعلوم و بویند کے فاضل سیح ال مولانا سیدمجمر اسلم صاحب بہتیا

HERE ACCIONS AND THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY

انہوں نے ۱۹۲۰ء کے قریب دارالعلوم سے فراغت حاصل کی وہ فرمایا کرتے بھے کہ مولانا ادرلیس کا ندھلوی جیندیے اس وقت اتنا مطالعہ کیا کرتے تھے کہ کتابی کیڑے کے القب سے مشہور ہو گئے تھے۔

اس پر مولانا محت النبی صاحب نے عرض کیا جھترت مجھے مولانا ادریس کاندھلوی بیندیہ کی زندگی کے آخری بیندرہ سال قریب رہنے کا موقع ملا ان کی عادت تھی کاندھلوی بیندیہ خانہ میں جو کتاب موجود نہ ہوتی یا کسی کتاب کی کوئی جلد کم ہوتی تو ان کی فہرست بنا کر مجھے وہتے اور فریاتے کے مولوی صاحب ان کوکہیں سے تلاش کردیں۔

مولانا محت النبی صاحب نے عرض کیا حضرت بخاری شریف کا ایک اردو ترجمه فیض الباری کے نام سے ہاں کے یکھ جھے مولانا ادر لیس کا تدھلوی جیسیہ کے پاس موجود تھے انہوں نے مجھے فرمایا کہ اس کی باتی جلدیں تلاش کر دیں ہیں نے کافی تاباش وجتو سے بعد ان کو بقیہ جلدیں مہیا کیس تو بہت خوش ہوئے۔

حضرت نے فر مایا: مولانا اور ایس کا ندھلوی بیتائیے نے اپنی کتابوں کو جیسے کیسے موا اپنا پیٹ کاٹ کر ملکے کاغذ پر شائع کر دیا جس کا یہ فائندہ ہوا کہ ان کی کتابیں محفوظ ہوگئیں۔

حضرت نے فرمایا بیچھلے ونوں کا ندھلہ سے ایک خط آیا اس میں لکھا تھا کہ وہاں کے احباب نے مولا نا اور لیس کا ندھلوی بیتانیہ کا گھر جو غیر مسلموں کے قبضہ میں تھا ان سے فرید لیا ہے۔

## قلمی نسخوں کی حفاظت اشد ضروری ہے

آیک صاحب آیک قدیم قلمی نسخہ لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ایک صاحب اس قلمی نسخہ کے خرید نے کا بہت اصرار کر رہے ہیں میں نے ان سے کہا ہے کہ بیری حضرت شاہ صاحب سے مشورہ کرکے جواب دول گا۔

## ANSWERS AGO DOS ANSWERS

حضرت نے فرمایا بھائی قلمی نسخہ اگر طبع ہو چکا ہوتو اس کے بیچے میں کوئی حرج نہیں لیکن بعض نسخ ایسے ہوتے ہیں جومطبوعہ نبیں ہوتے اور نایاب ومنفر دہوتے ہیں ان کونہیں بیچنا جا ہے ان کی خوب حفاظت کرنی جا ہے ای طرح کتابوں کے مسودوں کو حفاظت سے رکھنا جا ہے بلکہ آج کل تو فوٹو شیٹ کی سہولت مہیا ہے ان کی فوٹو شیٹ کروا کے رکھ کی جائے اگر کسی کو دکھائی مقصود ہوتو فوٹو شیٹ دکھائی جائے کیونکہ بعضے کروا کے رکھ کی جائے اگر کسی کو دکھائی مقصود ہوتو فوٹو شیٹ دکھائی جائے کیونکہ بعضے اوگ نایاب اور قلمی کتابیں جرا لیتے ہیں جس سے مرتجر کا صدمہ لاحق ہوجا تا ہے۔ قلمی نسخوں کے چوری ہوجانے کے مختلف واقعات

اس پر حضرت نے فرمایا حضرت علی جویری جیات کی کتاب کشف انجوب کا مسودہ اور ان کی دیگر کتب کسی نے چرا لیس تھیں حضرت علی جویری جیات نے دوبارہ کشف انجوب کا مشف انجوب کا اظہاراس میں کیا ہے آئے ہزار سال گزرنے کے بادجودان کا زخم تازہ ہے۔

حضرت نے فرمایا ای طرح قاری مجدطیب بیتانیہ نے جھے فود فرمایا تھا کہ میں نے حضرت نا نوتو کی بیتانیہ کی سوائے لکھی تھی اس کا مسودہ کسی نے اٹھا لیا جس کی بناء پر وہ زیور طباعت سے آ راستہ نہ ہو سکی۔ اس طرح حضرت امیر شریعت عطاء اللہ صاحب بغاری بیتانیہ کے حالات بغاری بیتانیہ کے اللہ معاحب بغیانیہ کے حالات بیل ایک رسالہ لکھا تھا حضرت بغاری بیتانیہ کے صاحبزادے مولانا الوذر صاحب بغیانیہ کے اللہ رسالہ لکھا تھا حضرت بغاری بیتانیہ کے صاحبزادے مولانا الوذر صاحب بغیانیہ کے اللہ کے ایک رسالہ لکھا تھا حضرت بغاری بیتانیہ کے صاحبزادے مولانا الوذر صاحب بغیانیہ کے ایک رسالہ لکھا تھا حضرت بغاری بیتانیہ کے حضرت مولانا الوذر صاحب بغیانیہ کے حضرت مولانا تا تا ہم نائوتو ی بغیانیہ کے حالات پر مشمل مرتب کردہ رسالہ کی سوائح قامی کی صورت میں وضاحت کی ہے لیکن بیشتہ کے حالات پر مشمل مرتب کردہ رسالہ کی سوائح قامی کی صورت میں وضاحت کی ہے لیکن بر مشمل مرتب کردہ رسالہ کی سوائح قامی کی صورت میں وضاحت کی ہے لیکن بر مشمل مرتب کردہ رسالہ کی سوائح قامی کی صورت میں وضاحت کی ہے لیکن بر شمنی سے وہ کتاب بچوری ہوگئی مولانا الوذر صاحب بیتانیہ اپنے آ خری دور میں اس کے جوری ہوئے کی وجہ سے بہت مغموم رہ جے میں بعض لوگوں نے مولانا الوذر بر بیتانیہ کے ذہن بین شبہ ذال دیا کہ سے بچوری ان کے بھائی مولانا عطاء آئس شاہ صاحب نے کی ہے تھا۔

SHERE ACCEDES SHERE

الیکن یہ شبہ بھی زائل ہو گیا وہ اس طرح کے مولانا ابو ذر بھینیا کی وفات کے بعد مولانا الموذر بھینیا کے معادر بھی ہے وہ اس طرحی اس سفر میں ان کے ساتھ مولانا ابوذر بھینیا کے لائے معادر بھی ہتھے وہ بھی پر حربین شریفین میں حاضری دی اور دوران طواف غلاف کعب کی معادر بھی ہتھے وہ بھی مرحب نے مولانا ابوذر بھینیا کے مولانا ابوذر بھینیا کے مولانا ابوذر بھینیا کے مولانا ابوذر بھینیا کی مرجب کردہ کتاب نہیں اضافی بلکدلوگوں نے ہمارے درمیان ملطاقی بلکدلوگوں کے علادہ ایک اور شخص ملطاقی بلکدلوگوں کے علادہ ایک اور شخص کرنے کا کیا فائدہ۔

اب بجيتائ كيا بوت جب بريال بيك كيس كيت معزت في مايا:

اسی طرح ہمارے ایک ملنے والے مولوی شمس الدین صاحب (لا ہور) ہے ان کی او باری لیس پرانی کتابول کی دکان تھی بیچارے لکھتا نہیں جانے تھے جبکہ بڑھ سکتے انہوں نے اپنا سے واقعہ مجھے خود سنایا کہ ان کے ایک طنے والے ربلوے میں کام کرتے تھے اور ربلوے میں یہ وستور تھا کہ گمشدہ یارسل جب جمع ہو جاتے تو ان کی خلامی کی جاتی ایک وفعہ اس جمع شدہ سامان میں کچھ کتابیں بھی تھیں مولانا شمس الدین کو ان کے ایک طنے والے جو ربلوے میں مادرم تھے انہوں نے مولوی شمس الدین کو ان کتابوں کی خیابی کی جاتے کہ مولوی صاحب کتابوں کی خیابی کے بارے میں اطلاع کی کیونکہ وہ جائے تھے کہ مولوی صاحب کتابوں کی خیابی کے جو ہری ہیں۔

مولوی صاحب اس نیلامی میں شریک ہوئے اور کما ہیں خرید کر لائے گھر آ کے جو دیکھا تو ان کمایوں شریف الباری شریح بخاری مرتبہ مولا نا بدر عالم میرشی کا مسووہ تھا۔ چونکہ مولوی صاحب لکھنا نہیں جانتے تھے کہ تحریر کے ذریعے مولا نا بدر عالم میرشی کو اس کی اطلاع کرتے اس لیے انہوں نے اس کو سنجال کر رکھ لیا بچھ عرصہ کے بعد مولوی شمس الدین صاحب نے جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد لا ہور کے جلے کا اشتبار دیکھا جس مولوی شمس الدین صاحب نے جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد لا ہور کے جلے کا اشتبار دیکھا جس

المسلم مجد كا يحد

THE ROLL OF THE PARTY.

یں موانا نا بدر عالم میر گی کا نام بھی تھا۔ مواوی شمل الدین صاحب اس مقررہ تاریخ کی انتظار میں دہے۔ جب جلسہ کی تاریخ آئی تو مواوی صاحب نے مسودے کو ساتھ لے کر جلے میں شرکت کی اور موانا بدر عالم میر شمی سے ملاقات کے بعد ان کے سامنے فیض الباری کا مسودہ رکھا تو مولانا بدر عالم میر شمی پریشان ہو گئے کہ ان کے پاس میر کیے بین عاری داستان سنائی۔

حضرت نے قرمایا آج کل ڈاک کا بھی کوئی اعتبار نہیں اس لیے الی چیزیں ڈاک کے ذریعے بھیجنے میں احتیاط کرنی چاہیے اگر بھیجنی بھی ہوں تو ان کی فوٹو مٹیٹ بھیجی جائے۔

کی اور دیمک کا بہترین غلاج

مولانا محب النبی صاحب نے عرض کیا حضرت الماری میں رکھی ہوئی کتابوں کی دیک اور نمی اور نمی ہوئی کتابوں کی دیک اور نمی سے حفاظت کیے کی جائے کیونکہ لوہ اور سیمنٹ میں نمی پیدا ہو جاتی ہے اور کنٹری میں ویک لگ جاتی ہے جس سے کتابیں ضائع ہو جاتی ہیں حضرت نے فرمایا آج کل و بواروں میں سوراخ کر کے ایک مصالحہ بھر ویتے ہیں جس سے وہ نمی سے محفوظ رہتی ہیں اور الیک لکڑی بھی آ رہی ہے جس کو دیک نہیں گئی۔

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت دیمک کا آسان علاج سے کہ پانچ سود خوروں کے نام کا غذ پر لکھ کر دیمک والی جگہ کے چاروں کونوں میں دبا دیے جائیں تو دیمک تھ ہو جاتی ہے موصوف نے کہا حضرت ہماری زمین میں درختوں کو دیمک لگ گئی ہم نے ایسائی کیا تو دیمک ختم ہو گئی۔

#### وروكا بجترين علاج

اس پر حضرت مولانا محبّ النبی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت دانت کے درد کے لیے اگر کاغذ پر فرعون بامان شداد قارون نمرود ان کے نام لکھ کر اس پر جوتے کے بینی اوے اور بینٹ سے بنی اوٹی شیاخوں میں۔

مارے جا تھی تو دانت کا درد تھیک ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا حضرت کی فقم کا درد ہو کاغذ پر تکشمن سیتا رام کا نام لکھ کر جوتے مارنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔

ایک ایم تنبیه

حضرت نے قرمایا بھائی فرعون ہامان وغیرہ کے سرکش ہونے کا جُوت تو نفس تطعی

سے ہان کے ناموں کے ساتھ تو ایسا کیا جا سکتا ہے جبکہ تشمن سیتا رام کے متعلق کسی
نص میں کوئی ذکر نہیں جبکہ ان کے مصلح ہونے کے متعلق جارے بزرگوں کے اقوالی
موجود جیں۔ مثلاً مرزا مظہر جان جانال بُخاتیہ ان کے مصلح ہونے کے قائل متھ دوسری
بات یہ ہے کہ ان کی چیرد کار بڑی بڑی تو ہیں موجود ہیں۔

ہوسکتا ہے بیاللہ کی طرف ہے ان قو موں کی طرف مبعوث کیے گئے ہوں کیونکہ ایک لاکھ چوہیں ہزار کم وہیش انبیاء کرام میں ہے ہمیں تو صرف ان چندانبیاء کرام کے نام و حالات ہے واقفیت ہے جن کا قرآن وحدیث میں تذکرہ ہے باقیوں کے ناموں کے بارے میں ہمیں کچے معلوم نہیں اس لیے ان کے بارے میں سکوت بہتر ہے۔

حضرت نے فرمایا ویگر امتوں کے حالات سے کسی نی کی شخصیت اور اس کی تعلیمات کا مجھے اندازہ نبیس لگایا جا سکتا کیونکہ امتوں کے حالات میں زمانے کے ساتھ ساتھ تعلیمات کا مجھے اندازہ نبیس لگایا جا سکتا کیونکہ امتوں کے حالات میں زمانے کے ساتھ ساتھ تغیر ہوتا رہا ہے ای طرح ان کی طرف مبعوث انبیاء کی تعلیمات میں تحریف ہوتی ساتھ سے بی سے اس کی طرف مبعوث انبیاء کی تعلیمات میں تحریف ہوتی سے ساتھ تعلیمات میں تحریف ہوتی سے سے دی مدر سے اس کی طرف مبعوث انبیاء کی تعلیمات میں تحریف ہوتی سے سے دی سے سے دی سے سے دی سے دی سے دی سے دیں سے دی سے دی سے دی سے دی سے دی سے دیں سے دی سے د

حضرت کی علالت وضعف اور رمضان کے یکی دیگر اضافی معمولات کی وجہ سے حضرت کے باں تراوی کی نماز میں ملک کے محقوق سے باں تراوی کی نماز گھر پر اوا کی جاتی ہے۔ نراوی کی نماز میں ملک کے محقف حصول سے آنے والے مہمان اور یکی لاہور کے احباب شرکت کرتے ہیں۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی قاری محمد شاہ صاحب (وینہ) تراوی میں قرآن سنا رہے ہیں اللہ رب العزب نے ماشاء اللہ قاری صاحب کوحسن صوت سے نوازا ہے الن کی قرائت من کرایمان تازہ ہوجاتا ہے۔



9 رمضان المبارك ۱۳۲۱ ه/ ۲ وتمبر ۲۰۰۰ بروز بده

گھریلوناحیاتی کی بےبرکتی

فجر کی نماز کے بعد معفرت کا پہلے دریہ بیٹنے کا معمول ہے جس میں معفرت کے
پوتے حافظ زید سلمہ معفرت کو قرآن مجید سناتے جیں۔ زید سلمہ کے قرآن کی ساعت
ادغ ہو کر معفرت تھوڑی دریا حیاب کے ساتھ بیٹھتے ہیں پھرآ رام فرماتے ہیں۔

آج ایک صاحب مانسمرہ نے تشریف لائے اور بیعت ہوئے۔ بیعت کے بعد انہوں نے عرض کیا حضرت گھر میں پچھ ناجاتی رہتی ہے اور کاروبار بھی ٹھیک نہیں چل رہا ابیامعلوم ہوتا ہے کسی نے جادو کیا ہے؟

حضرت نے فرمایا: عموماً گھریلو ناجاتی کا بھی کاروہار پر اثر پڑتا ہے۔ کاروبار سے برکت اٹھ جاتی ہے اور لوگ بچھتے جی کسی نے جاوو کر دیا ہے۔ حضرت نے انہیں محبت واتفاق ہے رہنے کی تلقین کی اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی پھر حضرت آ رام کے لیے تشریف لے گئے۔

دو پہر کو تقریباً ساڑھے گیارہ بجے حضرت کی مجلس مکان کی حجت پر دھوپ میں ہوتی ہے جو تقریباً تین بجے تک رہتی ہے درمیان میں ظہر کی نماز ادا کی چاتی ہے اور احد از ظہر ختم خواجگان ہوتا ہے۔

علماء كے ساتھ حضرت كا مشفقانه برتاؤ

حصرت کے ہاں جیدعلاء کرام اور متاز شخصیات کی کشرت سے آید و رفت رہتی

زاوج کے بعد حاضرین مبلس کی تشمیری جائے اور خٹک میووں کے ساتھ ضیافت ہوتی ہے۔

## محبوب کے وطن سے بھی محبت

عاضرین جلس اس خیافت کے ساتھ ساتھ دھترت کے چشہ رشد و ہدایت سے
اپنے باطن کو اپنی استعدادوں کے بقدر سیراب کرتے ہیں آئ کی مجلس میں لکھنؤ سے
تشریف لانے والے مہمان مولانا عبدالقیوم صاحب ندوی سے حضرت وہاں کے
حالات کے متعلق دریافت فرماتے رہے دوران گفتگو دھرت نے فرمایا کہ میں نے
قاری طیب بہتاتیہ صاحب ہے براہ راست سنا ہے وہ فرماتے تھے دو جگہ کی طرف سفر
کرنے والے محض پر مجھے رشک آتا ہے ایک حرمین شریفین کی طرف سفر کرنے والے
یہ اور دوسرایا کتان جانے والے پر۔



# THE PARTY NO.

ہے اور حضرت کا ان سے مشفقانہ اور متواضعانہ برتاؤ قابل دید ہوتا ہے اور مقدر شخصیات کورخصت کرنے کے لیے دروازے تک ان کے ساتھ جانا بلکہ بسا اوقات ان کے نظروں سے اوجھل ہونے تک حضرت کا ان کی راہ تکتے رہنا حضرت کی کمال محبت واتباع سنت کا منظر پیش کرتا ہے۔

آج حضرت کے ہال مولانا عبدالرجیم صاحب نقشبندی جانشین پیر غلام حبیب صاحب بی حضرت کے ہال مولانا عبدالرجیم صاحب بی مسلم حبیب صاحب بی مسلم اور شاہین ختم نبوت معفرت مولانا الله وسایا صاحب ختم نبوت سے صاحب بی مقدم کے بارے بی ہمایات اور دعا کے لیے تشریف لائے کچھ دیر مشاورت کے بعد واپس تشریف لے گئے۔

## رمضان میں عبادت کی کثرت کرنی جاہیے

ایک صاحب مشاق نامی ڈسکہ سے تشریف لائے حضرت نے انہیں فرمایا
رمضان میں سفر کم کرنے چاہئیں۔ رمضان میں نوافل علاوت ذکر اذکار ورودشریف کی
کشرت کرنی چاہیے۔ رمضان کی برگات سارا سال رہتی ہیں بلکہ بعض بزرگ تو کہتے
ہیں کہ باتی مبینے ایسے ہی ہیں اور رمضان کا مبینہ بہار کا مبینہ ہے حضرت نے فرمایا
رمضان میں تراور کا اہتمام کرنا چاہیے اور ایک حافظ کے جیجے پورا رمضان تراور کا
پڑھنی چاہیے تاکہ قرآن مجید پورا ساجا سکے اور تراور کی ہیں پڑھنی چاہئیں۔ آٹھ تراور کے
تراور کی بیاں رمضان میں تو عباوت بڑھ جاتی ہے اور میداوگ کم کرویے ہیں ہے رمضان کی شان کے فلاف ہے۔

## مولا ناعلی میاں میند کاحسن ذوق

حضرت نے ان کے نام کی مناسبت سے مولانا ابوالحن علی ندوی بیشائی کا آیک واقعہ بیان فرمایا حضرت نے فرمایا بیدواقعہ میں پہلی وقعہ بیان کر رہا ہوں اور اس واقعہ کا سمی اور کوعلم نہیں کیونکہ اس کا تعلق میرے ساتھ ہے۔

حضرت نے فرمایا مولانا علی میاں میند نے جب سیرت سید احمد شہید میند

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اس میں مولانا علی میاں جمیعیہ کی قرآن مہمی اور حسن انتخاب کا ذوق معلوم ہوتا ہے کیونکہ لفظ مشاق میں شوق والا معنی بھی ہے اور انتظار والا معنی بھی ہے۔

## دو کتابیں میں نے ول سے لکھی ہیں

حضرت نے فرمایا مولانا علی میال بجیلت جب حضرت رائے پوری بجیلت کی خدمت میں پاکستان آئے تو ان کواچی کتاب سیرت سید احمہ شہید کی شاعت وغیرہ کے ملط میں لا بورشہر میں کام ہوتے تھے تو مجھے اینے ساتھ لے لیتے اس طرح مجھے مولانا کی خوب رفافت میسر رہیں۔

حضرت نے فرمایا لا ہور میں ایک پروفیسر ظفر اقبال صاحب بتنے براے فاضل اور کتابوں کی تشجیح اور حوالہ جات تلاش کرنے میں براے ماہر شخے مولانا علی میاں کی کتاب سیرت سید احمد شہید ہوئے کی پروف ریڈنگ انبوں نے ہی کی تقی مولانا علی میال ہوئے اس بیرت سید احمد شہید ہوئے تھی کی ترفی ریڈنگ انبوں نے ہی کی تقی مولانا علی میال ہوئے ان بیرت سید احمد شہید ہوئے تھی کی اظہار فرمایا کرتے ۔ فرماتے کہ اتنا فاضل اور کام کا آور کام کا آور کام کا آفیار فرمایا کرتے ۔ فرماتے کہ اتنا فاضل اور کام کا آور کی ضائع ہور ہا ہے کاش کہ بیرکی تحقیقی کام میں لگ جاتے ۔

حضرت شاہ صاحب نے قرمایا مولانا علی میال بیرانیہ کی کتاب " تاریخ وجوت وعزیمت کی بہلی اور دومری جلد حضرت رائے بوری بیرانیہ کی مجلس میں بڑھی گئی۔ مولانا علی میال بیرانی بیرانیہ کی مجلس میں بڑھی گئی۔ مولانا علی میال بیرانی جلد حضرت رائے بوری بیرانیہ اور خواجہ نظام الدین اولیا ، بیرانیہ حضرت تیری جلد حضرت فواجہ معین الدین چشن بیرانیہ اور خواجہ نظام الدین اولیا ، بیرانیہ کے حالات پر لکھنے کا خیال ہے حضرت رائے بوری بیرانیہ ہیران کر بہت خوش ہوئے

اور بج کی محبت والدین کے ول میں رکھ وئی حتی کے جانور بھی اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں اس پر حضرت نے ایک واقعہ سنایا فرمایا کہ ہم نے ایک گائے رکھی ہوئی تھی اس کے بچہ جفنے کے دن قریب بتھے ایک دن میں گھر میں اکبانا تھا کہ اس نے بچہ جن ویا میں نے بچہ کو بکڑ کر علیحدہ کیا جی تھا کہ گائے بیٹی اور بچ کو جانے گی تھوڑی ویر بعد وہ بچہ کھڑ اجوا اور اس گائے کے تھنوں کومند لگا کر دودھ یہنے لگا۔

حضرت نے فرمایا: یہ محبت کس نے رکھی اور یہ دودو پینا کس نے سکھایا صرف اللہ نے۔

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت اگر والدین وفات پا پچکے ہوں پیز ان کی خدمت کیے کی جائے'

قرمایا: ان کے لیے ایصال تواب کیا جائے مالی صدقہ کیا جائے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد مردے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے تواب کا ہدیہ کرے

فرمایا والدین اگر بوڑھے ہوں روزے نہ رکھ کتے ہوں آو ان کی طرف ہے روزوں کا فدیدوینا جاہیے۔

كثرت ذكر كي تلقين

فزمایا ذکر کٹڑت ہے کرنا چاہیے ذکر کی کٹڑت بھی رزق میں فراخی کا ذریعہ ہے قرآن مجید میں ہے

﴿ وَمِنَ أَعْرِضَ عَنْ ذَكْرِى قَائَةً لَهُ مَعِيْسَةً صَنَّكَا﴾ الله رب العزت فرمات ميں جوكوئى جارے ذكر سے كريز كرے گا ہم اس كى گزران تنگ كرد ہے ہيں۔

قرمایا فینکوی میں سب سے بہلی چیز نماز ہے پھر ویگر عبادات داخل ہیں۔ نماز کی یابندی رزق میں وسعت کا ذرایعہ ہے۔ اور دعا تیں دیں اور خصوصی توجہ فرمائی اور بعد میں جب بھی مولانا علی میاں میں اور عضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تو حضرت ان سے دریافت فرماتے کہ تیسری جلد ابھی کتنی ہاتی ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا مید ۱۹۵۸ء کی بات ہے جھے مولانا علی میاں ہمینایہ نے خود بتایا کد دو کتابیں میں نے ول سے تکھیں ہیں ایک تذکرہ مولانا فضل الرحمٰن سجنے مراد آبادی ہمینیٹ اور دوسری تاریخ دعوت وعزیمت۔

#### والدين كي عظمت

حضرت نے فرمایا والدین کی خوب خدمت کرنی چاہیے ان کی وعائیں لینی چاہئیں۔ والدین کی خدمت کرنی چاہیے ان کی وعائیں لینی چاہئیں۔ والدین کی خدمت کرنے سے رزق پر دھتا ہے اور ان کی نافر مانی کرنے سے رزق کم ہوتا ہے۔ آج کل لوگ والدین کی نافر مانیاں کرتے ہیں پھر جب معاشی علی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم پر کسی نے کچھ کرویا ہے۔

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت کیا والدین کی نافر مانی کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت نے فرمایا ہال والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے اور حدیث شریف میں اس کوشرک کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

حضرت نے فرمایا والدین کچھ دیں یا شددیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا جاہیے اللّٰہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے:

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهِ وَلا تُنشُرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ الْحَسَانَا﴾ اس آیت بی الله تعالی نے اپنی عبادت کرنے اور شرک سے ممانعت کے ساتھ دوسرائنم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا ہے۔

فرمایا: الله رب العزت نے والدین کو انسان کی پیدائش اور پرورش کے لیے وسیلہ بنایا ہے ای لیے قرآن میں تھم ویا گیا: ﴿ قُلْ رَّبِ الرِّحْمُ فِهُمَا كَمَا رَبَّيَانِنَى صَعْفِيْرًا ﴾

# ANGELS ANGELS ANGELS ANGELS ANGELS ANGELS AND ANGELS AN

فقيركي اندروني حالت كي تحقيق نه كرو

قرمایا رمضان المبارک میں اللہ کے رائے میں خوب خرج کرنا جا ہے فقراء پر خرج کرنا جا ہے فقراء پر خرج کرنا جا ہے فقراء پر خرج کرنا جا ہے فقیر صرف اے نہیں کہتے جو سوال کرے بلکہ بعضے سفید پوش ایسے ہوتے ہیں جو معاشی تنگی میں متلا ہوتے ہیں اور کثیر العیال ہوتے ہیں ان پر بھی خرج آ

## ایک خارثی کتے کے لیے رزق کا عجیب واقعہ

قرمایا آج ہے تقریباً سات سوسال پہلے ولی کی اس وقت کی جو جامع مجد تھی اس میں ایک نو جوائع مجد تھی اس میں ایک نو جوان شخ ہے انہوں نے ایک دان دیکھا کہ مجد کے دروازے پر ایک آدئی نے کر رہا ہے اور اس کے قریب جیٹھا ہوا ایک خارثی کتا اس نے کے جوئے گوشت کو جات رہا ہے لوگوں نے اے طامت کی کہ اگر تھے نے کرنی ہی تھی تو کسی گوشت کو جات رہا ہے لوگوں نے اے طامت کی کہ اگر تھے نے کرنی ہی تھی تو کسی اور جگہ جا کے کرتا مسجد کے دروازے کے سامنے کیوں نے کی۔ وو نے سے فارش ہو کی اور جگہ جا کہ کرتا مسجد کے دروازے کے سامنے کیوں نے کی۔ وو نے سے فارش ہو اس کے جہرے پر کرمیجہ میں کہا اور ہو ہو ان کے جہرے پر اس نے جوان شخ نے جو کہ در کی کہا جاتے مسجد میں رہنے تھے اس کے جہرے پر اس ایک اور دوازے کی اس کے جہرے پر اس کو جوان شن نے جو کہ در کی کہا جو میں رہنے تھے اس کے جہرے پر ان اس کو جہرے پر ان اور دوازے کی دور جی اس کے جہرے پر ان اور دوازے تھے جان کے معلوم کر ایل کیا تصد ہے آغار والایت محمود کر ایل کیا تصد ہے

ARREST TO STATE OF THE PARTY OF

جب دو آدی شہرے قل کر دیجات کی طرف جانے والی آئیں پیلانڈی پر تیزی سے
چلے لگا تو نو جوان شخ نے اے آواز وی وہ رک گیا۔ ش نے اس سے اس کے حالات
پوچھنا چاہے تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا شخ نے اسے تیم دی اور فر بایا کہ بچھے بتاؤ کیا باجرا
ہو چھنا چاہے تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا شخ کوئی الله والے ہیں اس نے کہا میرا نام رکن
ہو وہ تھنی بھی پیچان چکا تھا کہ یہ شخ کوئی الله والے ہیں اس نے کہا میرا نام رکن
الدین ہے اور میں ملک شام کے ابدال میں سے ہوں اور بچھے اللہ رب العزت نے تھم
دیا تھا کہ گوشت کا بیالہ کھاؤں اور دلی کی جامع مجد کے دروازے پر بینچے خارش کے
کے سامنے جا کر نے کروں یہ گوشت کا بیالہ اس کتے کا رزق ہے اور اس کا ظرف ہم
نے تہمارے جا کر نے کروں یہ گوشت کا بیالہ اس کتے کا رزق ہے اور اس کا ظرف ہم
دوسری جگہ جا کر نے کو بنایا ہے اور اللہ رب العزت نے جھے طی الارش (ایک جگہ ہے
دوسری جگہ جلد ہونے کے بنایا ہے اور اللہ رب العزت نے جھے طی الارش (ایک جگہ ہے

حضرت نے فرمایا اللہ اکبر اللہ رب العزت نے ایک خارقی کے کو رزق ویے کے لیے ایک ابدال کو بھیجا۔

## حضرت رائے پوری میں کا لا ہور میں قیام کہاں ہوتا تھا؟

آئ افطاری کے وقت ایک صاحب رائیونڈ ہے تشریف لائے انہوں نے عرض کیا حضرت میں نے جاتی عبدالوہاب صاحب کے بیان میں سنا انہوں نے فر مایا کہ مصفرت رائیوری بریشید لا بحور میں حاتی متین صاحب کی کوشی پر تفہر تے ہتے میں نے سوچا کہ جا کہ حضرت شاہ صاحب ہے معلوم کر اول گا کہ وہ کوشی کہاں تھی مصفرت شاہ صاحب نے معلوم کر اول گا کہ وہ کوشی کہاں تھی مصفرت شاہ صاحب نے فر مایا حاجی متین صاحب اصل میں ولی کے تھے ان کے باقی رشتہ وار برگال عاحب نے تھے وہ یہاں شملہ بہاؤی کے قریب رہتے تھے حضرت رائیوری بہری کا قیام صوفی میدائی وہ معاوم کی کوشی نے ان کی کوشی کی ہوئی کی ان کی کوشی سے بعد مصفرت کی گوشی نے معاوم کی کوشی نے معاوم کی کوشی نے البتہ کی ان کی کوشی نے معاوم کی کوشی نے البتہ کی ان کی کوشی نے دیا ہے معاوم کی کوشی نے دیا ہے معاوم کی کوشی نے دیا ہے معاوم کی کوشی نے دیا ہے معاون کی اور شیم ملک سے پہلے مولان میدائند فارہ تی صاحب جو معفرت شیخ البند کے مکان پر جوانا رکی کی جیہ اخبار بازار میں تھا اس میں ہونا تی دیا تھی۔

یل سولانا خیدانند قاروتی صاحب کا مکان اورو بازار ش کمتیه حربیه اور مکتیه این مبارک سے ساتھ والی کئی میں تا حال اپنی اسلی حالت میں موجود ہے۔

# PERSONAL PROPERTY.

جب لوگول کی کثرت ہوئی ( کیونکہ حضرت صاحب فراش ہو گئے تھے مختلف علاقوں کے لوگ جہاں حضرت علاقوں کے اسفار سے معذور ہو گئے تو ملک کے مختلف علاقوں کے لوگ جہاں حضرت تفہرے ہوئے تھے وہاں آ کرمستفید ہوتے ) تو جگہ کی تنگی کی بناء پر اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ حاجی عبدالوہاب بڑے کام کے آ دمی ہیں

ا تھی را تیوند ہے آئے والے صاحب نے مطرت کو بتایا کہ مطرت کی ون سے حاتی علیہ اور ساڑھے گیارہ حاتی عبدالوہاب صاحب فیجر کی نماز کے بعد بیان شروع کرتے ہیں اور ساڑھے گیارہ بیج ختم کرتے ہیں اور لوگ اطمینان نے سنتے رہتے ہیں۔

حضرت نے فرمایا ماشاہ اللہ بڑی بات ہے پھر فرمایا حاجی صاحب ہمارے پیر بھائی ہیں ان کو حضرت رائیوری بینید کے جانشین مولانا عبدالعزیز رائیوری بینید نے مولانا البیاس بیر بھائی ہیں ان کو حضرت رائیوری بینید کے جانشین مولانا عبدالعزیز رائیوری بینید جب نے مولانا البیاس بینید ساحب بینید کے مولانا البیاس صاحب بینید ہے ملاقات ہوئی مولانا عبدالعزیز صاحب بینید کی مولانا البیاس صاحب بینید ہے ملاقات ہوئی ویا تو مولانا البیاس بینید بڑے خوش ہوئے اور فرمایا آپ نے جمیس بڑے کام کا آ دی دیا ایسالیک آ دی اور وے دیں۔

# مولا ناعلی میاں اورمولا تا منظور نعمانی مولا نا الیاس کی خدمت میں

حضرت شاہ صاحب بینائیا نے فرمایا جمالت حضرت مولانا الیاس بینائیا کی خدمت بیس بینے تھے ایک مولانا مولانا الیاس بینائیا کی خدمت بیس بینے تھے ایک مولانا الیاس بینائیا کی خدمت بیس بینے تھے ایک مولانا علی میال صاحب بینائیا اور دوہرے مولانا منظور نعمانی بینائیا۔ دونوں نے مولانا الیاس بینائیا کی زندگی بیس بھی خوب کام کیا اور آپ کی وفات کے بعد بھی بلک مولانا علی میال صاحب بینائیا نے تو مولانا الیاس صاحب کی سوائے حیات بھی لکھی اور مولانا الیاس صاحب کی سوائے حیات بھی لکھی اور مولانا محمد منظور نعمانی صاحب بینائیا نے خضرت مولانا الیاس بینائیا کی جانون کا کھے۔

افطاری کے بعد مغرب کی اڈ النا ہوئی حضرت چونکے ضعف وعلالت کی بناء پر نماز

کھر بین بی ادا قرمائے ہیں دعفرت نے فرمایا تھوڑی دیر بخم جاؤ پھر نماز پر میں سے پھر فرمایا اوان کا مقصد لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے اس لیے اوان کے فورا بعد جماعت نہیں کھڑی کرنی چاہیے بلکہ چند منٹ انتظار کرکے بھر نماز ادا کرنی چاہیے جیسا کہ حربین شریفین میں ہوتا ہے۔

## قاندر برچه گوید دیده گوید

حضرت کے متعلقین میں ہے ایک شخص اشفاق الرحمٰن خان صاحب ہیں انہوں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا حضرت ایک میراثی مولانا عبدالعزیز صاحب میں اللہ اللہ کے حضرت کی خدمت میں عرض کیا حضرت ایک میراثی مولانا عبدالعزیز صاحب میں اللہ کا ایک جبچہ وظفی ضلع ساہیوال والے کی خدمت میں آیا کرتا تھا اس نے جھے ایک ہات برے تھی ایک ہو کہتا ہے جس برے تھیب واقعہ کے ساتھ سمجھائی جو کوئی اور نہ سمجھا سکا اس نے کہا: بیر جو کہتا ہے جس اور بی کہتا ہے اس ماننا جا ہے اس پر شاہ صاحب نے فرمایا: بیرایک طرف اور یاتی و نیا ایک طرف۔ اور یاتی و نیا ایک طرف۔

# ACCOUNT HERE

نیونی کو میاہ کر ادرہا تھا کہ ذاکہ آئے مال اور دیوی پیمین کر لے گئے آئ تک اس کی ا تلاش میں جون وہ عورت کہنے تکی اللہ کے بندے وہ بیوی میں جون اور انہی تک صاحب عصمت ہوں یہ ہات دراصل چیری بات مانے کے ضمن میں سائی۔ جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں

آئ تراوئ کے بعد ایک صاحب تشریف لائے انہوں نے اپنے ہاں ایک شیر اور اس کا ایک پیچ بھی ہے انہوں نے اس کے بھیب وغریب حالات سے حضرت کو آگاہ کیا اور عرض کیا کہ حضرت ان کا بچہ بہت ہی خوبصورت ہے حالات سے حضرت کو آگاہ کیا اور عرض کیا کہ حضرت ان کا بچہ بہت ہی خوبصورت ہے آپ اے شرور ویکھیں۔ ان صاحب نے بتایا کہ حضرت میرے ہاں جوشیر ہے جہ او ان صاحب نے بتایا کہ حضرت میرے ہاں جوشیر ہے جہ او ان شروع ہوتی ہے تو وہ وہاڑتا ہے جب مؤدن شہاد تین پر پہنچا ہے تو وہ خاموش ہو جا تا ہے۔ حضرت نے بیا یہ برحضرت نے بیا ہیں۔ براھی۔

﴿ يُسْبِحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْحُ ﴾ اور قرما يا شير كوتو الله في إدارة منايات.

حضرت نے فرمایا اللہ کا نظام بڑا تجیب ہے کہ جانوروں میں باوشاہ شیر کو بنایا اور انسانوں میں بھی باوشاہ شیر کو بنایا اور انسانوں میں بھی باوشاہت رکھی پھر انسانوں کے خاص گروہ صوفیاء میں بھی قطب غوث اور ابدال رکھے۔ فرمایا سنا ہے شہد کی تھیوں کی بھی ملکہ ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا حضرت سے دریافت کیا نے عرض کیا حضرت سے دریافت کیا حضرت بھر موسوف نے حضرت سے دریافت کیا حضرت بھی ہی بھی میں بھی میں کیا دیا ہے۔

معفرت نے قرمایا مرکز ولایت ہونے کی وجہ سے کیونکہ معفرت علی بٹالٹنؤ امام ولیا امین ۔

ایک صاحب کے اصرار واشتیات کی بناء پر حضرت نے فرمایا وہ بچہ و کھنا جا ہے شیر والے صاحب نے عرض کیا حضرت اگر آپ فرمائیں تو جس کل اس بچے کو لے آؤل گا۔ حضرت نے ان سے دریافت فرمایا کہ اس بچے کو لانے سے اس کی مامتا

تو پریٹان نمیں ہوئی انہوں نے مرض کیا کرنہیں۔ معنرت نے فرمایا پھر لے آئے او ایک صاحب نے خوش طبعی کے طور پر کہا حضرت بھر آئے والے مہمان کی ضیافت بھی کرتی ہوگی حضرت نے جواہا فرمایا بھائی رمضان السیارک کا مہینہ ہے۔

## شیخ کی توجہ وطائف ے زیادہ اہم ہے

تھوڑی دیر کے بعد حضرت وضو تازہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تاکہ بقیہ معمولات کی ادائیگی ہو سے کیونکہ حضرت کا معمول ہے تراوئ کے تھوڑی دیر بعد نوافل میں دو پارے بنتے ہیں اور بیہ سلسلہ تقریباً رات بارہ بجے تک جاری رہتا ہے اور خبج محری سے قبل تنجد میں ایک پارہ بننے کا معمول ہے۔ حضرت کے وضو کے لیے تشریف کے جانے کے بعد خان اشفاق الرحن صاحب نے ایک بڑی بجیب بات فرمائی انہوں نے جانے کے بعد خان اشفاق الرحن صاحب نے ایک بڑی بجیب بات فرمائی انہوں نے فرمایا میرا تج ہے کہ بین کی توجہ سے جنتی جلدی سلوک کی منازل فے ہوتی ہیں اوراد و وظائف سے اتنی جلدی نہیں ہوتی ہیں۔ آ دمی کو جانے کسی طرح شنخ کی توجہ صاحب کے اس کر ہے۔

#### شعراء كالذكرد

آج سحری کھانے کے بعد چنداحباب حضرت کی خدمت میں موجود تھے اور کچھے ساتھی نماز کی تیاری میں مشغول تھے کہ شعراء کا تذکرہ چل بڑا حضرت نے فرمایا شعراء میں ساتھی نماز کی تیاری میں مشغول تھے کہ شعراء کا تذکرہ چل بڑا حضرت نے فرمایا رہائی کوئی میں سے عمر خیام کی رہاعیاں بہت مشہور اور جاندار بین حضرت نے فرمایا رہائی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی بکاری میں دریا کوکوزے میں بند کرنا ہوتا ہے۔

فرمایا غزاوں میں حافظ شیرازی سب ہے آگے ہیں پیرفرمایا پہلے جمیں شبہ تھا
کہ کوئی عام شعراء کی طرح ہوں گے ناؤ ونوش کے عادی ہول گے۔ کیونکہ ان کے
اشعار میں منے کا تذکرہ بہت مانا ہے لیکن بہار (انڈیا) کے مشہور بزرگ محمد اشرف
صمدانی رہ پشنے نے اپنی کتاب لطائف اشرفی میں ان کے متعلق بڑے بلند کلمات کھے ہیں
انہوں نے لکھا ہے میں نے ان کی مصاحب اختیار کی ان کو اشعار کا الہام ہوتا تھا
اور یہ بہت بڑے عارف شخے۔

حضرت نے فرمایا حضرت تھانوی بنائی کے کام میں ان کا تذکرہ عارف شیراز کے نام سے مانا ہے ایک ساتھی نے عرض کیا حضرت ان کا مکام ایران سے بڑے خوبصورت انداز میں مختلف سائزوں میں شائع ہوا ہے۔

حصرت نے فرمایا کتابوں کی چھیائی اور ان پر نیل بوٹیوں کے بارے میں ایرانیوں کا ذوق بڑا عمدہ ہے اب ایران سے خطائنتظیق میں ایک قرآن شائع ہوا ہے اگر چہ رہے امارے ذوق کے خلاف ہے۔

قرآن کی کتابت کس خطیس ہونی جاہے

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت قرآن کی کتابت کس خطیس ہونی جا ہے اس میں مخطیس ہونی جا ہے اس میں مخطف آراء سننے میں آتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا خطاطوں کا اجماع ہے کہ قرآن کی کتابت خط سنخ میں ہوئی جا ہے اس کی جدید ہے کہ بید خطامام خطوط میں عمدہ ہے اس کی جدید ہے کہ بید خطامام خطوط میں عمدہ ہے اور دوسری بات بیر ہے کہ اس میں نقطے اور حرکات عین اپنے مقام پر لگتے ہیں اور کسی خط میں بیر بات نبیں البتہ خط شک کی ایک شاخ خطامت میں بھی نقطے اپنے مقام ر لگتے ہیں۔

اس کو نتخ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ بیائے سے پہلے موجودہ خطوں سے بڑھ گیا گویا کہ اس نے ان کومنسوخ کردیا اور نتخ لکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔

#### خط اور خطاطین کی تاریخ

حضرت نے فرمایا خط کی اپنی مستقل تاری ہے لیکن ہم اس کی ابتداہ جضور سنا تی آئے۔

کے زمانے سے کرتے ہیں اگر چہ حضور سنا تی آئے کی تشریف آ وری سے قبل حمیر اور جمرہ کا خط مشہور تھا ای وجہ سے حضور سنا تی آئے ہے وہ کے قید یوں کے ذمے لگایا تھا کہ وہ صحابہ کرام جن آئے کے کا حمول کی تعداد پچاس سے دا تد ہے جن کے حالات پر مشتمل ایک کتاب کا نام عنا ب البی شائی اور ایک کتاب کا نام عنا ب البی شائی اور ایک کتاب کا نام عنا ب الدی شائی اور ایک کتاب کا نام عنا ب البی شائی اور ایک کتاب

# 100 - 105 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

حضرت نے فر مایا حضور طاقی ہے زمانے میں جو خط تھا اس میں ترتی ہوتے ہوتے محلقہ خطوط ہے۔ ابو الاسود دو کی کے ایک شاگرد بڑے زبردست کا جب سے انہوں نے ایک خوبصورت مرضع قرآن پاک لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز بہتند دکھ کرمینوت ہوگئے کہ اس کو کیا انعام دیا چائے۔ اس طرح ایک خالہ حیان نائی کا تب تھے وہ تین عبای خلفاء کے وزیرِ اعظم رہ برٹ فیان اور قابل سخے اپنی فہانت اور قابل سخے اپنی فہانت اور قابلیت کی بناء پر وہ بہت سارے لوگوں کے محدود بن گئے شے انہوں نے سازش کر کے ان کو جیل میں ڈلوا دیا پھر ان کے ہاتھ کٹوا دیے گئے تو وہ اپنے پاؤل کے ساتھ کم باندہ کر لکھا کرتے تھے خط نے انہی کی ایجاد ہے۔ یہ باتیں ہوتی رہی تھیں کہ فجر کی افران کے باتھ کٹوا دیے گئے تو وہ اپنے پاؤل کے ساتھ از ان ہوگئی اذان کے بعد خمان ادا کی گئی ادا نیگی نماز کے بعد حسب معمول حضرت کے بوت عزیزی زید صاحب نے فرآن مجمد سایا بعد میں قاری محمد شاہ صاحب نے عرض کیا حضرت البلاغ میں آپ کے ایماء پر تکھی جانے والی کتاب الامام انحسین عرض کیا حضرت البلاغ میں آپ کے ایماء پر تکھی جانے والی کتاب الامام انحسین طرف کیا گیا ہے اور بہت اچھا تبھرہ ہے۔

## الل بيت كى عظمت يرناياب كماب

حضرت نے فرمایا ہے کتاب ہم نے اس لیے چھپوائی ہے تا کہ حضرت حسین بڑائین اور اہل ہیت کے خلاف جو کام کیا گیا ہے اس کے اثرات کو زائل کیا جا سکے۔ حضرت نے فرمایا ایک کتاب انشاء اللہ جلد جھپ جائے گی اس سے انشاء اللہ ان غلط مضرت کے فرمایا ایک کتاب انشاء اللہ جھپ جائے گی اس سے انشاء اللہ ان غلط الرات کے زائل کرنے میں بڑی عدد ملے گی۔ کیونکہ اس میں شخص کے ساتھ سے کھا اس میں خاطمہ الزام اس کی بین اس کتاب کا نام منا قب علی بڑائنڈ والحسین و امھما فاطمہ الزام اء ہے۔

حضرت نے فر مایا اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے جمیں بوی تک و دو کرنی پڑی اصل میں جمیں اس کتاب کے ٩٦ صفحات ملے تنے دہ اس طرح کد میرا قاہرہ جانا ہوا وہاں جامعداز ہر کے باہر سڑک پر لگے ہوئے ایک مثال میں اس کتاب پر نظر پڑی

THE PARTY NO.

یں نے بیر ترید کی الیکن سے کتاب ناکلمل تھی بعد میں اس کتاب کو یمن شام اور مصر میں کافی حلاقی قاہرہ یو نیورش تعلیم کے مسلسلے میں جا رہے ہے انہیں کہا انہوں نے بھی کافی حلاقی کافی حلاقی کی لیکن نہ ان سی جب مسلسلے میں جا رہے ہے انہیں کہا انہوں نے بھی کافی حلاقی کی لیکن نہ انہوں کے انہ ملنے کی خط کے ذریعے اطلاع کی ٹیمر خدا کا کرنا وہ مالیوں ہو گئے تو انہوں نے اس کے نہ ملنے کی خط کے ذریعے اطلاع کی ٹیمر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو کسی تا چر نے سے کتاب مہیا کر دی انہوں نے میرے پاس جھیج دی اب اس کا فو ٹولیکر شائع کیا جارہا ہے۔

مخالفين المل بيت

حضرت نے فرمایا حضرات اہل بیت بھی اُنٹینے کے خلاف جینا کام جوا ہے اس کی تروید میں اتنا کام نہیں ہو سکا اور حضرات اہل بیت بھی اُنٹینے کے خلاف پاکستان میں سب بھی کاب مجمود احمد عباسی نے کھی ۔ ایک صاحب نے عرض کیا حضرت بیٹھیود احمد عباسی کون تھا؟ حضرت نے فرمایا محمود احمد عباسی امروب کا تھا۔ بحث مباحث کی اے شروع سے عادت تھی جین اور روس کے سفارت خانے میں کام کرتا رہا ہے پاکستان شروع سے عادت تھی جین اور روس کے سفارت خانے میں کام کرتا رہا ہے پاکستان میں اس نے میدان خالی دیکھا کراچی آ گیا اور حرام مال کے افرات اور اس کا تمره حضرت حسین بھی اس نے میدان خالی دیکھا کراچی آ گیا اور حرام مال کے افرات اور اس کا تمره صاحب نے غلط ماحول یعنی انگلینڈ میں زندگی گزاری اور اس کا تمرہ واقعہ کر بلا اور اس کا خروص صاحب نے غلط ماحول یعنی انگلینڈ میں زندگی گزاری اور اس کا تمرہ واقعہ کر بلا اور اس کا خروص صورت میں خاہر ہوا۔

## دفاع ابل بيت پر چند كتب:

حضرت نے فرمایا قاضی محمد اطیر مبار کپوری میشد کی کتاب ہے علی وٹائٹونا اسلامیوں میشد کی کتاب ہے علی وٹائٹونا اسلامیوں وہ میبال جیسپ نہیں سکی جم اس اسلامیوں وہ میبال جیسپ نہیں سکی جم اس کے چھپوائے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت اہل بیت کے حالات اور ان کے دفاع میں

اللهى جائے والى كتابول كوانسائككو بيذياكى شكل بين الحضے شائع كرنا جاہيے جيسا كر نعت كے عنوان سے حضور سائلين كى سيرت برلكھى جانے والى نعتیں جمع كى كئيں بين يا جيسے سيرت النبى برنقوش كا نمبر شائع ہوا ہے۔

حضرت نے فرمایا جو بولے وہی درواز و کھولے آپ بیر کام کریں۔ ان صاحب نے عرض کیا حضرت نے متدرجہ ذیل کتب کے نام کھنوائے۔ نام کھنوائے۔

① سيدنا على بالفيز وحسين بالفيز قاضى اطبر مبارك بورى @ اسوه حسيني ليحني شهيد كر بلامفتي شفيع صاحب بيناية ﴿ تاريخ سيدنا حسين والفيز مولانا سيدحسن صاحب بينانية استاذ الحديث ويوبند فهميد كربلا اوريزيد قارى طيب بهانية صاحب في مكتوب تاسمی در اشات شهادت امام حسین بالفند و کردار بزید و خارجی فقند قاضی مظهر حسین صاحب ﴿ موجوده خلافت راشده اور حضرت معاويه بظافة ك نادان حاى قاضي مظهر حسين صاحب - ﴿ يَرْبِيدِ كَي شَخْصِيت مولا مَّا عَبِدالرشِيد نعَما في مِينِيْهِ ﴿ حَضِرت عَلَى وَالْفَيْنِ و قصاص عثمان تمبر المضامين مولانا آزاد- الشبدائ كربا ير افتراء حضرت نعمانی ایتالیہ اور اس کا اور اس کا لیس منظری مضامین مولانا مناظر احسن گیلانی @ قاوى دربارة يزيد و حضرت على والتؤز اور حضرت حسين بالتؤز كے بارے ميں امام ابن تيميه بينيد كالملح ملك - ﴿ حب آل محد من الفيلم ﴿ حضرت حسين بالله أوريزيد مولانا محمد بوسف میشنی لدهیاتوی توبه والے 🕟 الامام الحسین بنافین عبدالواحد الجزائری @ مناقب على والتنمين بالغينا واتهما فاطمة الزهراء بالغينا ﴿ منظوم حصه معنرت مولانا ظفر

اس پران صاحب نے کہا کہ حضرت اگر اس مجموعہ کا نام تحفظ ومناقب اہل ہیت جو جائے تو بہتر ہوگا حضرت نے پہند فرمایا۔ ایک صاحب نے عرض کیا حضرت امام

ابن تیمیہ جوسب سے زیادہ بخت سمجھے جائے ہیں انہوں نے بھی اہل بیت کے وفاع میں لکھا ہے حضرت نے فرمایا بھی ہاں جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا وہ حضرات اہل میں لکھا ہے حضرت نے فرمایا بھی ہاں جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا وہ حضرات اہل بیت کے خلاف نہیں ہولے گا چرفرمایا انہوں نے تو لکھا ہے کہ حضرت عثمان ہوائی بین اور حضرت حسین رہائی ارذل الخلائق ہیں۔

## ايك نحوى كا دلچىپ دا تعه

حفرت کو ابوالاسود دؤلی زائفیڈ کے حالات کی تلاش تھی قاری مخد شاہ صاحب نے عرض کیا حضرت جامعہ قاسم العلوم ملتان کے مہتم مولا نا عبدالبر قاسم نے مشاہیر علائے نوکو کے حالات ہوں گے نویوں کا ذکر موا نو حضرت نے آیک رسالہ لکھا ہے اس میں ان کے حالات ہوں گے نویوں کا ذکر ہوا نو حضرت نے فرمایا ایک نحوی کشتی میں سوار ہوا اور جب کشتی روانہ ہوئی تو اس نے ہوا نو حضرت نے فرمایا ایک نحوی کشتی میں سوار ہوا اور جب کشتی روانہ ہوئی تو اس نے ملاح سے ایوچھا کیا آپ نے نو پڑھی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں ہوئی ملاح نے اس سے نو تو آوھی عرضائع کر دی تھوڑی دیر بحد کشتی طوفان میں پھنس گئی ملاح نے اس سے بوچھا کیا آپ کو تیراکی آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ملاح نے کہا میں نے تو آوھی زندگی ضائع کر دی۔

#### منطق ميس غلو

حضرت نے فرمایا بعضے لوگ اپنے فن کے متعلق غلو میں جتلا ہوتے ہیں اور یہ تھیک نہیں وہ سیجھتے ہیں کہ سب کھے بہی ہے حالانکہ اور علوم بھی ہیں۔ حضرت نے فرمایا ایک وقعہ ہمارے حضرت را نیوری میشاند کے ہاں کسی منطقی مولوی صاحب کا ذکر ہوا کہ وہ کہتے ہیں جس نے منطق کی فلال کتاب نہیں پڑھی وہ آ وجا کا فر ہے مصرت را نیوری میشاند نے منطق کی فلال کتاب نہیں پڑھی وہ آ وجا کا فر ہے مصرت را نیوری میشاند نے جوابا فرمایا ان کے نزویک تو جس نے منطق کی کوئی کتاب بھی پڑھی وہ یورا کا فرموگا۔

حضرت نے فرمایا بعضے علاقوں میں تو منطق کی کتابوں کے متون زباتی یاد کرائے جاتے میں۔

#### ﴿ عجيبِ واتعه

ایک طالب علم تھا اس کوصرف منطق کی کتاب سلم العلوم کامتن از برتھا وہ ایک علاقے میں گیا رمضان کا مہید شروع ہوئے کے قریب تھا اہل علاقہ کو تراوی کے لیے علام کی ضرورت تھی انہوں نے اس طالب علم سے کہا کہ آپ ہمیں تراوی پڑھا دیا کیجیے وہ راضی ہوگیا اس کو قرآن مجید تو یادنہیں تھا قرآن کی جگہ سلم العلوم تراوی میں پڑھنا شروع کر دی اس کے استاذ کو پہتہ چا کہ فلال طالب علم تراوی میں قرآن سنا رہا ہے انہوں نے سوچا کہ چل کے وہ کھنا چاہیے استاد صاحب پہنچے تو سن کر جیران رہ گئے اس طرح اس کا راز فاش ہوا ورنہ لوگ تو شمجے رہے تھے کہ مولوی صاحب ہمیں قرآن سنا طرح اس کا راز فاش ہوا ورنہ لوگ تو شمجے رہے تھے کہ مولوی صاحب ہمیں قرآن سنا

#### ( تيب واقعه

قاری محمد شاہ صاحب نے عرض کیا حضرت سندھ کے علاقے میں پنجاب کے ایک دینہاتی آ دی قرآن سنایا کرتے تھے وہ میرے والد صاحب کے پاس آئے وہ بالکل جابل تھے انہوں نے میرے والد صاحب کو بتایا کہ جھے قرآن نہیں آتا میں بالکل جابل تھے انہوں نے میرے والد صاحب کو بتایا کہ جھے قرآن نہیں آتا میں تراوت میں فیصل آباد ہے لے کر کراچی تک کے تمام اسٹیشنوں کے نام اس تیزی اور تراوت میں فیصل آباد ہے لے کر کراچی تک میں موری ہے عامی آدی بالکل نہیں سمجھ سکتا تھا کہ سے کیا پڑھ رہا ہے ہیں کر حضرت نے لاحول و لا قوۃ الا بالله اور انا لله والله الله اور انا لله والله الله ورائا ورائا الله ورائا ورائا الله ورائا ورائا الله ورائا ورائا الله ورائا و

#### ﴿ عجيبِ واقعه

پھر ایک صاحب نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ بیں انڈیا کے ہاڈر کے ساتھ روئی لیسی صحرائے بہاولیور کے علاقے بیس جماعت کے ساتھ چل رہا تھا ایک ون ہم کافی بیدل سفر کر کے ایک بستی بیس جنچ بستی والوں نے ہمیں متجد بیس واخل ہونے سے روکا اور کہا کہتم لوگ بیبال سے چلے جاؤ ہم نے بہت سمجھایا لیکن وہ رضا مند نہ ہوئے

# THE RECEDENCE WHERE

رمضان کا مہین تھا آخر وہ اس بات ہر رضا مند ہوئے کہ اگر ہمارے حافظ صاحب کہد ویں تو پھر ہم اجازت دے دیں مے اس صاحب نے عرض کیا حضرت میں نے اس حافظ صاحب سے علیحد کی میں بات کی اور کھے خواجہ غلام فرید کے اشعار سانے وہ بہت خوش ہوا اور سمجھا کہ یہ جمارے بی آ دمی ہیں اس نے بستی والوں ہے کہا انہیں تظہرا لوجم اوك مسجد مين تقبر كن وه حافظ صاحب سارا دن قرآن سائن كفول كرقرآن يزهي والے بچوں کی طرح تیز ترکت کرتے اور ہم اگر ان ہے کوئی بات بھی کرنا جاہتے تضاتو وہ کہتے ہیں نے رات کومنزل سائی ہے ہیں مصروف ہوں میرے یاس وقت تہیں ان صاحب نے عرض کیا معترت اس نے رات کو جو تراوی مراحا کی او قرآن کے علاوہ کچھ اور بی بڑھنا شروع کیا اور ۴۵ منٹ میں تراویج سے فارغ ہو گیا وہاں کے. الوگ بہت خوش منے کہ جارے حافظ صاحب بہت احیما پڑھتے ہیں میں حافظ صاحب ے تنہائی میں ملا اور اے کہا کہ تم تو لوگوں کی نمازیں خراب کر رہے ہوتم ہمارے ساتھ تعاون کرو ورنہ میں تمہارا راز فاش کرتا جول وہ ور کے مارے جارے ساتھ بیٹھنے لگا آ ہت آ ہتہ ہم نے اے سمجھایا تو وہ سمجھ گیا اور اینے کئے پر اس نے ندامت کا اظہار کیا اورقرآن مجيدكوبادكرنے لگا۔

## فميتى يرمبرسكوت

حضرت نے تکھنے سے تشریف لائے ہوئے مہمان مولانا عبدالقیوم ندوی سے فرمایا کہ مولانا عبدالقیوم ندوی سے فرمایا کہ مولانا علی میاں ہوئیا ہے۔ کی بچھ باتیں سنائیں۔ انہوں نے عرض کیا حضرت ایک دفعہ مولانا علی میاں ہوئیا ہے فرمایا میں حرمین شریفین کے سفر پر گیا ہوا تھا۔ بیت اللہ میں موجود تھے۔ دیگر ممالک کا علی دکام بھی تھے ان میں شمینی بھی تھا اور چیخ چیخ کر سے دعا کر رہا تھا دہنا اغفولنا و لا حواننا الذین سبقونا بالایمان اس ای جملے کو بار بار کہنا شروع ہوئی میں شمیل فی قلوبنا غلا للذین امنوا کو بلند آواز میں بار بار کہنا شروع کیا شمینی شرمندہ ہوکر خاموش ہوگیا۔

# 

حضرت شاہ صاحب میں نے فرمایا شیعدائے آپ کوموس کہتے ہیں اس لیے وہ ایسے کررہا ہوگا۔

#### اردو کی اہمیت اور ہندو کی سازش

مولانا عبدالقیوم ندوی نے عرض کیا حضرت ایک دفعہ مولانا علی میال بہتائیہ ایک علمی گرانے کے کاڑے کو ایک بہتائیہ ایک علمی گرانے کے کاڑے کو ایک تحریک میال بہتائیہ ایک علمی گرانے کے کاڑے کو ایک تحریک مولانا علی میال بہتائیہ کے دہ تحریر دیکھی دو اردو کی بجائے بندی رہم الخط میں لکھی ہوئی تھی مولانا علی میال بہتائی افسوس کا اظہار فرمایا کہ آپ کواردو نہیں آئی۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ہندوؤں نے سازش کے تحت اردو زبان کو ہندوستان سے فتم کیا ہے اور اس طرح انہوں نے اسلام کے اثرات کے آگے بند بندوستان سے فتم کیا ہے اور اس طرح انہوں نے اسلام کے اثرات کے آگے بند یا تدھ دیا ہے کیونکہ اسلام کا اکثر لٹر پچراردو زبان میں ہے وہاں کے باشندے جب اردو سے ناواقف ہوں گے تو دہ اسلامی لٹر پچرکا مطالعہ نبیں کر سکیں گے جس کی وجے ان پر اسلامی اثرات نبیں بڑیں گے۔

حضرت نے فرمایا میرا ۱۹۳۱ء میں انڈیا جانا ہوا میں امرتسرے فرین پر سوار ہوا فرین میں ایک نوجوان کو میں نے ایک تحریر لکھ کر دی اس نے کہا میں اردورہم الخطانہیں جانتا حضرت نے فرمایا ہے اس علاقے کا حال ہے جہاں کی خط و کتابت کی زبان اردو محقی تیرو چودہ سال میں انہوں نے اتنی بڑی تنجد کی کر دی اور امرتسرے لے کر دلی تک کسی اشیشن کا نام اردورہم الخط میں نہیں لکھا جواتھا بلکہ ہندی یا انگریزی میں لکھا ہوا تھا۔ حضرت نے فرمایا ایک ریاست حیدر آباد ہی الی تحقی کہ وہاں اردو زبان کی شوب خدمت کی گئی تھی ۔ لیکن ہندو حکومت نے وہاں اردو کے انزات ختم کرنے کے لیے اس کو تقسیم کرنے دوسری ریاستوں کے ساتھ ملا دیا تا کہ دوسرے علاقے کے لوگوں کی آ مہ ورفت سے ان کی زبان پر انزیز سے اور حیدر آباد کا نام آز ندھرا پردلیش رکھ دیا۔

حضرت نے فرمایا جونقصان ہونا تھا ہو گیا تقسیم کے بعد اگر بیالوگ ٹھیک طریقے سے چلتے تو اتنا دکھ ند ہوتا لیکن بیالوگ عیاشیوں میں مست رہے۔

قادمانیوں کی سازش

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت ایک کور کمانڈر کے بنگلے کے اندر جاکر اگر آدی وہاں کی آرائش و زیبائش کو ویکھ لے تو اسے چیری بھول جائے اور پاکستان میں نوکور کمانڈر جیں۔ایک صاحب نے کہا حضرت بھے روزنامددن کے ایک ثمائندے نے بتایا کہ جمیں روزنامہ جنگ والوں نے کہا کہ جزل مشرف کی بیوی اور اس کے ۱۲ قر جی جرنیل مرزائی جی جم کسی مجبوری کی بناہ پر بینجر شائع تہیں کر سکتے تم شائع کر دو۔ حضرت نے فرمایا ایسی با تیس ہے تھیں تہیں کرنی جائیں اصل میں تا دیا نیوں کی بیا ہیں ہے کہ وہ اپنیس اصل میں تا دیا نیوں کی بیا ہیں ہے کہ وہ اپنیس اس کا پہتے تھی نہیں کرنی جائیں اس کا پہتے تھی نہیں ہونے ویت اس کا پہتے تھی نہیں کہ بیا جسے دیتے اور اگر کوئی مسلمان افسرتر تی کر رہا ہواس کے متعلق مشہور کرد سے جیں کہ بیا مرزائی ہے تا کہ اس کی تر تی نہ ہو سکا۔

حضرت نے فرمایا ہمارے ایک ملنے والے جنزل جاوید ناصر صاحب کے قریبی انہوں نے بتایا کہ جنزل جاوید ناصر صاحب کے قریبی ہیں انہوں نے بتایا کہ جنزل جاوید ناصر صاحب نے مجھ سے بید واقعہ بیان کیا کہ میری شرعی واڑھی اور شرعی زندگی کے باوجود مجھ سے میرے آفیسر نے بچ چھا کیا آپ مرزائی ہیں بعنی جنزل صاحب کی ترقی رکوانے کے لیے ان کے ساتھ میں معاملہ ہوا۔

حضرت نے فرمایا قادیا نیوں کی مستقل ایجنسیاں اس کام پر گئی ہوئی ہیں کہ وہ کسی مسلمان آفیسر کے بارے ہیں جس کی ترقی کے امکانات ہوں بیہ مشہور کر دیتے ہیں کہ وہ قادیا فی ہے تاکہ اس کی ترقی نہ ہو سکے حضرت نے فرمایا ضیاء الحق مرحوم کے بارے میں بھی یہ مشہور کیا تھا اور بعض لوگ تو اب تک اس کے مرزائی ہونے کے بارے میں بھی یہ مشہور کیا تھا اور بعض لوگ تو اب تک اس کے مرزائی ہونے کے قائل ہیں۔

حضرت نے فرمایا کسی کے مذہب کے بارے میں پر کھنے کا آسمان طریقہ ہے ہے کہ دیکھا جائے وہ کہاں پیدا ہوا اس کے بہن بھائی والدین اور دیگر اعز اسمس مذہب حضرت نے فرمایا اردوز بان کے ہارے میں داغ نے شعر کہا تھا اردو کیا ہے ہم ہی جانتے ہیں داغ سارے جہال میں دھوم ہماری زبان کی ہے ہندو حکومت نے دھوم کی بجائے دھول اڑا دی ہے۔

حصرت نے فرمایا اردور کی لفظ ہے اور اس کامعنی ہے گئے۔ یہ چونکہ مغل لشکر کی زبان تھی اس کے اس کا نام اردو بڑ گیا اور یہ کوئی مستقل زبان نہیں بلکہ یہ ہمندوستان میں بولی جانے والی مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے۔

ملک کی تقتیم بہت برسی سیاس فلطی تھی

زبايا

مسلمانوں نے آج تک اتنی ہوئی سیاسی غلطی جھی نہیں کی جو ملک کی تقییم کے وقت کی اگر ہمارے ہوڑوں کی بات بان لیتے تو اتنا نقصان نہ افغاتے۔ ایک صاحب نے عرض کیا حضرت بیلوگ ولی خان کی تاہی ہوئی کتاب حقائق ہی حقائق کا آج تک جواب نہیں وے سے اس نے انڈیا آخس لائبریری لندن سے مواد لے کریے کتاب شائع کی ہے حضرت نے فرمایا انڈیا آخس لائبریری ہیں ایک شخصاتی بال ہو وبال اوگ بیٹھ کرمختف موضوعات پر مختیق کرتے ہیں ہمارااس لائبریری ہیں جانا ہوا تو وبال ایک بیٹھ کرمختف موضوعات پر مختیق کرتے ہیں ہمارااس لائبریری ہیں جانا ہوا تو وبال ایک بیاکستانی پروفیسر مسٹر جناح کے خطوط جمع کر رہا تھا حضرت نے فرمایا اجھی تک یہ لوگ مسٹر جناح کے خطوط پر ہی شخصی کر دے ہیں۔ ہمارے ہزرگوں کا نظریہ تھا کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت ہواور جہال ہندوؤں کی اور مرکز میں دونوں کی سیس برابر ہوں۔ حضرت نے فرمایا اگر ایسا ہو جاتا تو مرکز میں ہمی مسلمان ہی غالب رہے کوئکہ مسلمانوں نے جب فرمایا اگر ایسا ہو جاتا تو مرکز میں ہمی مسلمان ہی غالب رہے کوئکہ مسلمانوں نے جب فرمایا آگر ایسا ہو جاتا تو مرکز میں ہمی مسلمان ہی غالب رہے کوئکہ مسلمانوں نے جب فرمایا آگر ایسا ہو جاتا تو مرکز میں ہمی مسلمان ہی غالب رہے کوئکہ مسلمانوں نے جب فرمایا آگر ایسا ہو جاتا تو مرکز میں ہمی مسلمان ہی غالب رہے کوئکہ مسلمانوں نے جب فرمایا آگر ایسا ہو جاتا تو مرکز میں ہمی مسلمان ہی غالب رہے کوئکہ مسلمانوں نے جب فرمایا آگر ایسا ہو جاتا تو مرکز میں ہمی مسلمان ہی غالب رہے کوئکہ مسلمانوں نے جب فرمایا آگر ایسا ہو جاتا تو مرکز میں ہمی مسلمان ہی غالب رہے کوئکہ مسلمانوں نے جب

ے تعلق رکھتے ہیں کہاں اس نے تعلیم حاصل کی اس کی شادی تمس گرانے میں ہوئی اس کے دوست احباب کس مذہب کے ہیں۔

فقراور عرمين فرق

ایک جدید تعلیم یافتہ شخص نے عرض کیا حضرت فقر اور سکر کے کہتے ہیں۔
حضرت نے دریافت فرمایا آپ نے یہ لفظ کہاں پڑھے انہوں نے عرض کیا جضرت میں
کشف انجی ب پڑھ رہا تھا اس میں یہ لفظ آئے تھے بچھے بچھ نہیں آئی حضرت نے
دریافت فرمایا آپ کو کشف انجی ب پڑھنے کا مشورہ کس نے دیا انہوں نے عرض کیا
حضرت میں نے خود پڑھئی شروع کی تھی حضرت نے فرمایا اپنی مرضی ہے کہا میں نہیں
پڑھنی چائیس ملک کسی بڑے کے مشورے سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ کشف انجی بقصوف
پڑھنی چائیس ملک کسی بڑے کے مشورے سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ کشف انجی بقصوف
کی بڑی کہاوں میں سے ہے آپ کو کیا بچھ آئے گی۔ پھر حضرت نے فرمایا فقر ایک
او فقر و فاقہ اور شکد تی کو کہتے ہیں دوسرا فقر اس کو کہتے ہیں جس کی کوصوفیاء اختیار کرتے
ہیں یہ اضطراری نہیں ہوتا۔ اور سکر اس حالت کو کہتے ہیں جس میں آ دمی نجیب وغریب
شم کی جاتیں کرتا ہے اور اے معلوم بھی نیس ہوتا کہ وہ کیا کہ دیا ہے اور لوگ ان باتوں
سے وحشت پکڑتے ہیں اور حالت سکر میں کئی ہوئی بات قابل اتباع نہیں ہوتی۔
شبلیغ میں اعتدال

ایک جبلیغی جماعت کے ساتھی کو حضرت نے فرمایا بعض اوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ زیادہ دفت کے لیے گھر سے تکلیں تو ان کے کاروبار وغیرہ کو نقصان پہنچتا ہے ان کو زیادہ دفت کی ترغیب نہیں دینی چاہیے ای طرح جولوگ کسی دینی کام میں مصروف ہوں اور ان کے جماعت میں نگلنے ہے اس کام میں حرج واقع جو جیسے مدرس ہیں تو ان کو بھی زیادہ وقت لگانے کی ترغیب نہیں وینی چاہیے ہاں اگر اس کا متیاول جواور اس کے دینی کام میں حرج نے بہوتو ضرور جا کیں۔

# 

## فير كايد حزت كامات

آئے ظہر کے بعد ٹیر والے صاحب حسب وعدہ حضرت کی خدمت بیل شیر کا بچہ لے کر آئے ایک بجیب بات جو بیش آئی جس پرشیر والے صاحب بھی جرائی کا اظہار کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ شیر کا بچہ حضرت کے سامنے بالکل مطبع ہو کر جیٹا رہا اس نے کوئی حرکت نہیں کی شیر والے صاحب نے عرض کیا حضرت یہ ہر وقت حرکت کرتا رہتا ہوئی حرکت نہیں بیشتا میں خود جیران جوں کہ یہ کیسے جیٹا ہے حضرت نے فرمایا یہ بھی صوفی بن گیا ہے تھوڑی ویر بعد حضرت نے شیر والے صاحب حضرت نے فرمایا یہ بھی صوفی بن گیا ہے تھوڑی ویر بعد حضرت نے شیر والے صاحب حضرت نے فرمایا یہ بھی صوفی بن گیا ہے تھوڑی ویر بعد حضرت نے شیر والے صاحب حضرت نے فرمایا یہ بھی صوفی بن گیا ہے تھوڑی ویر بعد حضرت نے شیر والے صاحب حضرت نے فرمایا کہ اس کی مامنا پر بیٹان جو رہی ہوگی اب اس کو واپس لے جا نیس انہوں نے وہ تین وفعدا سکوا شایا لیکن دوٹس ہے میس نہ ہوا بھر اس کو زیردئی ایجا کر لے گئے۔

## مندوستان کی عظمت تاریخی حوالے ہے

صوف ہیں۔

آج تراوی کے بعد کھے ساتھی معفرت کا بدن وہا رہے ہے ایک صاحب نے عرض کیا حضرت پرانی کتابوں ہیں ہندوستان کا تذکرہ برئی عظمت سے کیا گیا ہے۔
حضرت نے فرمایا بی ہاں کسی زمائے ہیں ہندوستان سونے کی چڑیا تھی ای وجہ سے بوری دنیا ہے اوگوں کی ہندوستان ہیں آ مد و رونت رہتی تھی لیکن سب کچھ اگریز لوٹ کر لے گئے۔حضرت نے فرمایا ہندوستان کی تاریخ جانی ہوتو اس کے لیے سب لوٹ کر لے گئے۔حضرت نے فرمایا ہندوستان کی تاریخ جانی ہوتو اس کے لیے سب سے بہترین کتابیں مولانا صباح الدین تدوی جسانہ کی برم مملوکی پرم تیموری اور برم

حضرت نے فرمایا تھے ورغز تو ی جمیدیہ نے ہندوستان پرسترہ تھلے کیے اس کے غلام ایاز کی قبر لاجور میں رنگ تھل میں ہے یہ لاجور کا گورنر تھا حضرت نے فرمایا رنگ تھل میں تقسیم سے قبل مندو آ باد مجھے انہی کے مجلے میں اس کی قبر تھی تقسیم کے بعد اس مجلے کو آگے گئی پھراس کی قبر ظاہر جوئی۔

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت کیاتقسیم سے پہلے مسلمانوں کو اس کی قبر کاعلم





## اا رمضان الميارك ا٢٣ اه يروز جمعة المبارك

## ابوالامود کے حالات پرجتج

آج حسب معمول حفرت نے نماز فجر کے بعد زید صاحب ہے قرآن سا اور بعد میں حضرت نے قاری فحد شاہ صاحب نے فرمایا قاری صاحب آج اس رسالد کا ضرور پید بھیجے جس میں ابوالا سود دؤلی کے حالات بیں قاری صاحب نے عرض کیا جی انشاء اللہ بھر موصوف نے عرض کیا حضرت علامہ ذہبی کی ایک کتاب طبقات القراء کے انشاء اللہ بھر موصوف نے عرض کیا حضرت علامہ ذہبی کی ایک کتاب طبقات القراء کے نام ہے دیاض سعودی عرب سے شائع ہوئی ہے اس میں ابوالا سود دؤلی کے حالات کو تیسرے طبقہ میں بیان کیا گیا جا گیا ہوئی ہے اس میں ابوالا سود دؤلی کے حالات کو مغار صحابہ جن آئی اور دوسرے طبقہ میں تابعین کا ذکر ہے موصوف نے عرض کیا حضرت ابوالا سود دؤلی حضرات صنین والفی ناک اسا تذہ میں ہے ہیں حضرت نے فرمایا جم لوگول نے ان حضرات کا تذکرہ چھوڑ دیا شیعہ کی کتب میں ہے لیکن ان میں خرافات تھری ہوئی ہیں۔

## قاريان بندخقيقي كتاب نبيس

حضرت نے فرمایا قراء کے حالات پر ایک کتاب قاریان ہند بھی ہے الیک کتاب قاریان ہند بھی ہے لیکن وہ کوئی شخصیق کتاب نہیں ہے قاری صاحب نے عرض کیا حضرت شخصیق نہ ہونے کی وضاحت فرما و بیجے۔ حضرت نے فرمایا اس میں بہت سارے ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو قاری نہیں ہے حشانہ اس میں علامہ اقبال کو بھی قاری لکھا گیا ہے حالاتکہ وہ قاری نہیں ہے۔

نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا پرانی کا ابول میں تو مذور تھا لیکن عام او کوں کو اس کا علم نہیں تھا کیونکہ سے جندوک کا علاقہ تھا مسلمانوں کی آمد و رہنت یہاں کم تھی موسوف نے دوبارہ عرض کیا حضرت کس کتاب میں اس کی قبر کی نشاندی کی گئی ہے۔ حضرت نے فرمایا جب ابتدا میں انگریز جندوستان میں آئے تو انہوں نے ایک آدی کو مامور کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی مساجدہ مداری اور مقابر کی فیرست اور ان کے بارے میں معلومات مرتب کرے اس کی مرتب کروہ کتاب میں اس کا ذکر ہے اور وہ تحقیقات چشتی کے نام سے شائع جوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا بی غلام حقہ تیار کرنے کے لیے نہیں ہوتے تھے بلکہ بیہ بڑے براے عبدول پر فائز ہوتے تھے مید ایاز لاجور کا گورنر تھا اور تھر غوری کے غلام خشرے بڑے براے بالدین ایک نے دلی پر حکومت کی اس کے بعد اس کے غلام سلطان التمش نے مقطب اللہ بین ایک نے دلی پر حکومت کی اس کے بعد اس کے غلام سلطان التمش نے حکومت کی ہے کہ اللہ مستقل تاریخ ہے۔



حضرت نے فرمایا ہاں علامہ اتبال ایک ایجھے شاعر تھے انہوں نے اپنی شاعری میں است مسلمہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے حضرت نے فرمایا لوگوں کا بھی بجیب حال ہے ایک صاحب نے ان کو برا اچھامفسر لکھا ہے۔
علامہ اقبال کومصور یا کتان کو بڑا اچھامفسر تکھات

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت کیا اقبال کومصور پاکستان اس لیے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے قیام کا تصور پیش کیا۔ حضرت نے فرمایا یہ بات غلط ہے ان کا جونظریہ تھا وہ ان کے وارثوں نے میرے ہاتھ ہے لکھوا کران کی کوشی پرلگایا ہوا ہے اس بی بس بیر بات تھی کہ سلمانوں کو حکومت برطانیہ ہے مراعات ولوائی جا کی پاکستان کا مطالبہ تو بعد بین اس وقت کیا گیا جب انگرین حکومت نے ہندگی آ زادی کا فیملہ کرلیا تھا بھر ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سے ہمیں فیصلہ کرلیا تھا بھر ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سے ہمیں الگ ملک دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا ابتدا کا تگری نے بھی آ زادی کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ آ زادی کا مطالبہ نہیں کیا فیمل نے بعد میں شخ البند بہیں کیا فیملے نے البند بہیں تا تھا کا تگریں نے بعد میں شخ البند بہیں تا تھا کا تگریں نے بعد میں شخ البند بہیں تا البند بہیں تا تھا کہ کہیں تا کو البنایا۔

آئ حسب معمول تقریباً ساڑھے گیارہ بج حضرت مکان کی جھت پر تشریف اللے گویرہ سے صوفی دین محمول اللہ جو کہ مولانا عبدالعزیز بہتائیہ صاحب رائے بوری کے خلفاء بیل ہیں حضرت کے ہاں چند دن قیام کے ارادے سے تشریف لائے حضرت نے ان سے خیریت دریافت کی بعد بیل ایک صاحب نے عرض کیا حضرت آپ کی عمر کتنے برس ہے حضرت نے فرمایا ذوالقعدہ بیل یک برس ہو جائے گی میری پیدائش ذوالقعدہ انتہا ہے کی ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا حضرت ایک دفعہ بیل پیدائش ذوالقعدہ انتہا ہے کی ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا حضرت ایک دفعہ بیل پیثاور سے ذوالقعدہ انتہا ہے کی ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا حضرت ایک دفعہ بیل پیثاور سے آریا تھا جماعت اسلامی والوں نے جھنے پڑھنے کے لیے ایک دسالہ دیا ہوا تھا وہ میرے پاس تھا اس بیل جماعت اسلامی عادم موسوف نے عرض یا تھا۔ موسوف نے عرض یا سوتی دین تم صاحب کو حضرت شاہ صاحب کی طرف ہے تھی۔ موسوف نے عرض یا سوتی دین تم صاحب کو حضرت شاہ صاحب کی طرف ہے تھی۔ موسوف نے عرض کے صاحب کی طرف ہے تھی۔ موسوف نے عرض کے صاحب کی طرف ہے تھی۔ موسوف نے عرض کے صاحب کی طرف ہے تھی۔ موسوف نے عرض کے صاحب کی طرف ہے تھی۔ موسوف نے عرض کیا جات میں میں دین تم صاحب کو حضرت شاہ صاحب کی طرف ہے تھی۔ موسوف نے عرض کے صاحب کی طرف ہے تھی اجازات حاصل ہے۔

کیا کے حضرت اس میں ایک واقعہ پڑھ کر ہے افضیار میرے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ واقعہ مولانا گلزار احمد مظاہری کے حالات میں ان کا اپنا بیان کردو درخ تھا۔

## ایک واقعه اور جماعت اسلامی کا تصوف پر تنقید کرنا

مولانا گزار احمد مظاہری کہتے ہیں کہ ہیں اپنے ایک دوست کے ساتھ دُھد یاں کی خانقاہ ہیں گیا دہاں پہنچے تو دیکھا ایک چھیر کے نیچے ایک بزرگ کمیل اور جے بیٹے ہیں۔ قریب ایک لائین جل رہی تھی میں ان ہل کر بیٹھ گیا اور چندسوالات کے وہ بزرگ ان کے جواب ہیں خاموش رہ ہیں نے دل میں کہا ہیا ہم سے خالی ہیں آتا جا اور پندسوالات کے جاتا کچھ نہیں ویسے بی جیٹھے ہیں۔ ایک دن میں دالیس آگیا کائی عرصے بعد حضرت تھانوی بیٹھ کی ایک کتاب یعنی ملفوظات میں ان کا تذکرہ بڑی عظمت سے کیا مواز مالا اس وقت مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں ان سے فائدہ نہ ایٹھا سکا کیونکہ وہ وفات یا چکے تھے یعنی انہوں نے حضرت رائیوری بیٹھیا کا مواز نہ بعد میں کیا۔

حضرت شاہ صاحب بہتات نے دریافت فرمایا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ حضرت شاہ صاحب بہتات ہوئے سے موصوف نے عرض کیا حضرت جی نہیں۔ کہ وہ حضرت کے مرید بھی ہوئے متے موصوف نے عرض کیا حضرت جی نہیں۔ حضرت نے فرمایا اس مضمون میں جماعت اسلامی والوں نے گڑ بڑ کی ہے کیونکہ یہاوگ تصوف کے قائل نہیں ہیں تصوف کو ایک نیا دین مجھتے ہیں۔

حضرت نے فرمایا ان کے رسالہ میں ایک دفعد ایک مضمون'' تصوف اسلام کے متوازی ایک دیں'' کے نام سے چھپا ہوا میں نے خود دیکھا گویا بیداہل تصوف کو کا فر جھتے ہیں۔

حضرت نے فرمایا جب سی فن کے متعلق بحث کی جاتی ہے تو اس میں اس فن کے ماہر کی بات کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ عامی آ دمی کا اس طرح جب تصوف کے بارے میں بوچھا جائے کا کہ کیا ہے تو جم مجدد الف عالی میں ہے کو چیش کریں کے سید احمد

## ANSWER ACCOUNTS ANSWERS

شہید نے بیٹے کو بیش کریں گے۔ یہ لوک جبلاء کی ہاتوں کو لے کر تصوف اور اہل تصوف کو برا بھی کو برا بھلا کہتے ہیں حالانکہ جن ہاتوں کی وجہ سے بیاتھوف پر طعن کرتے ہیں ہم بھی انہیں اچھا تہیں بچھتے انہوں نے تصوف کو بچھتے کے لیے موجودہ چنڈی بیر تشم کے لوگوں کو سامنے دکھ کرموازنہ کیا ہے۔

حضرت نے فرمایا مولانا گلزار احمد مظاہری حضرت رائبوری بہتاہے بیعت ہوئے تھے بھی بھی ملنے آتے تھے لیکن جب جماعت اسلامی میں اچھی طرح تھس کئے بھر آنا چھوڑ دیا کیونکہ سے جماعت اسلامی کے بڑے لوگوں میں شار ہوتے تھے وہ بیجھے تھے خانقاہ جا کر جھوٹا بنتا بڑے گا۔

#### جماعت اسلامی بہت بڑا فتنہ ہے

حضرت نے فرمایا مولانا علی میال بہتی اور مولانا محد منظور نعمانی صاحب نے بھی جماعت اسلامی کے ماتھ کچھ وقت گزارا ہے بلکہ بید حضرات تو اس کے بانیوں میں سے بقے لیکن جب ان پر حقیقت حال واضح ہوئی تو انہوں نے جماعت اسلامی سے علیحدگی اختیار کر لی ایک مرتبہ مولانا علی میال برائی ہے کسی نے بوچھا کہ آپ کی وجہ سے جتنے لوگ جماعت اسلامی میں گئے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ فرمایا جتنے لوگ میری وجہ سے گئے وہ میری وجہ سے آ جا کمیں بلکہ ایک وفحہ مولانا علی میاں نے فرمایا مودووی صاحب جماعت نہ بی مناتے تو اجھا تھا۔ اینا تھنیف و تالیف کا کام کرتے رہتے بھی انظرادی کام کرتے رہتے بھی

حضرت شاہ صاحب نیستہ نے فرمایا جماعت اسلامی اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے جب انہوں نے جماعت بنائی انہیں جاہیے تھا اگر تکر لینی ہی تھی تو کا تگری سے لیتے یامسلم لیگ سے لیتے لیکن انہوں نے سب سے پہلے جمیعت العلماء سے تکر لی۔ باطل جماعت کی واضح علامت

حضرت شاہ صاحب مین نے فرمایا یہ بات یادر کھیں جو جماعت بھی باطل پر ہو

کی وہ پہلے علماء سے تکر لے گی کیونکہ ملماءان کی غلط باتوں کی طرف انہیں متوجہ کرتے ہیں تو وہ بہائے علماء کا شکر میدادا کرنے کے ان کے مخالف ہو جاتے ہیں پھر علماء کی مخالف کی وجہ سے اپنے آپ کو ہر باد کر لیتے ہیں۔

حضرت نے قرمانیا یہ جو چھوٹے جھوٹے قلری فقتے اٹھ رہے ہیں انہیں ہیں کہا

کرتا ہوں علاء سے کر نہ لوور نہ یاش ہو جاؤ گئ خاکسار تح بیک کفتے زور و شور سے

نظیج لے کر اٹھی تھی علاء سے فکر لیننے کی وجہ سے آئ اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔

ای طرح جماعت اسلامی ہرباد ہوگی ابھی یہ با تیس جاری تھیں کہ جمعہ کی اذائن شروع ہو

گئی حضرت جمعہ کی تیاری کے لیے تشریف لے گئے۔ جمعہ کی نماز حضرت نے جامعہ

مذیبے میں اداکی جمعہ کے بعد گھر تشریف لائے جہال بہت سارے احباب حضرت کے

منظر تھے جمعہ کی وجہ سے احباب کی تعداد پہلے سے زیادہ تھی۔ جو حضرت کی زیادت

اور وظیفے میں شرکت کے لیے آئے تھے وظیفے کے بعد اکثر حضرات چلے گئے۔

حضرت تھوڑی ویراحباب کے ساتھ تشریف فرمار ہے بعد میں تظلیہ فرمایا۔

انا میں ادامی میں شرکت کے ایس تشریف فرمار ہے بعد میں تظلیہ فرمایا۔

انا میں ادامی میں میں ادامی سے ساتھ تشریف فرمار ہے بعد میں تظلیہ فرمایا۔

## نظر تيز كرنے كانسخد

آئ افطاری کے بعد کی مجلس میں ایک صاحب نے عرض کیا حضرت میں نے مولانا اجمل خان صاحب کے بتائے ہوئے ٹو کئے پیمل کیا تو میری نظر کچھ اچھی ہو گئے۔ حضرت! انہوں نے فرمایا تھا کہ چاند کے ویکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے میں نے ایسے کیا تو کچھ فرق پڑا ہے آ ہے بھی نظر تیز کرنے کے لیے کوئی ٹو نکا بتا و پیجے۔ حضرت نے فرمایا سونف کھایا کرو پھر حضرت نے حکیم طارق محبود چنتائی صاحب کو مخاطب کرکے فرمایا سونف کھایا کرو پھر حضرت نے حکیم عارق محبود چنتائی صاحب کو مخاطب کرکے فرمایا کیوں حکیم صاحب نے عرض کی جی حضرت سے فرمایا کیوں حکیم صاحب! میں نے ٹھیک بتایا؟ حکیم صاحب نے عرض کی جی حضرت سے کھر وہ سونف کی بینائی چلی جاتی ہے پھر وہ سونف کی جڑوں پر اپنی آ تکھیں ملتا ہے جس کی جینائی چلی جاتی ہے پھر وہ سونف کی جڑوں پر اپنی آ تکھیں ملتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جینائی اوٹ آتی ہے۔



## شيريرايك شعريادآيا

حضرت شاہ صاحب بین نے کیم صاحب کو مخاطب کرکے فرمایا کہ کیم صاحب آپ نے شرہ الے صاحب میں کو مخاطب کرکے فرمایا کہ کیم صاحب آپ نے عرض کیا حضرت انشاء اللہ آج بوچیوں گا۔ مولوی عبدالقیوم ندوی صاحب نے عرض کیا حضرت انشاء اللہ آج بوچیوں گا۔ مولوی عبدالقیوم ندوی صاحب نے عرض کیا حضرت کل سے شیر کا تذکرہ ہورہا ہے شیر پرالیک شعر یادآ رہا ہے صاحب نے عرض کیا حضرت کی میں خرما کی سے صرف شیر نہیں بلکہ شیر اور شعر آپ فرما کی اور شعر اور شعر اور شعر دونوں موضوع مخن ہیں چرفرمایا ساسے مولانا موصوف نے بیشغر سنایا دونوں موضوع مخن ہیں چرفرمایا ساسے مولانا موصوف نے بیشغر سنایا برا سے مودی کو مارا افنی امارہ کو گرا مارا

برے مودی ہو مارا کی امارہ ہو کرا مارا تبنک والادھا و شیر مارا تو کیا مارا

#### گردے کی تکلیف کا علاج

بعد میں حضرت نے فیصل آباد سے تشریف لانے والے مولانا مجیب الرحمٰن لدھیانوی سے حضرت مولانا فیاء القائمی صاحب بہتائیہ کی صحت کے متعلق پوچھا انہوں نے عرض کیا پہلے سے بہتر ہے۔ حضرت نے فرمایا گردے کے مریض کو دوا کے ساتھ ساتھ خربوزہ مولی اور خربوزے کا نمک کھاتے دہنا جا ہے یہ گردے کے مریض کے ساتھ لیے بہت مفیدے۔

دیگر احباب سے خیریت دریافت کرنے کے بعد تراوی سے قبل حسب معمول تھوڑی دریا اس دوران حضرت نے تھوڑی دریا اس دوران حضرت نے فرمایا اللہ درب العزب احکم الحاکمین ہیں انہوں نے ویلی حکومتیں بنائی ہیں شیر کو جنگل کا باوشاہ بنایا ہے شیر جب دھاڑتا ہے تو سارا جنگل دیل جاتا ہے۔

## چٹانیں گرنے لگیں

فرمایا حارے حضرت مولانا عبدالرجیم رائیوری میندیا کے پہلے شیخ کا نام بھی شیخ عبدالرجیم بی تفاان کے متعلق لکھا ہے کہ وواکیہ غار میں بیٹے ذکر کر رہے تھے ک

## THE REPORT OF THE PERSONS

اکیک شیر ان کی آوازین کر آیا اور خار کے اوپر کھڑا ہو کرائے زورے وحازا کہ چنا تیمی اُوٹ کر گرنے لگیس لیکن حضرت ای اطمینان کے ساتھ ذکر میں مشغول رہے۔

حضرت شاہ صاحب میلیا نے فرمایا کہ سے بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ اتنامشغول ہوں کہ شیر کے وصاڑنے کی بھی پرواہ نہ کی۔

#### سانیوں کے سائے میں ذکر

قرمایا خواجہ نظام الدین اولیاء بھیاری کے مریدین میں سے ایک مولانا فخر الدین رزادی بہت سے موصوف شافعی المسلک ہے ان کی لکھی ہوئی کتاب ''زرادی'' ہداری میں بڑھائی جاتی ہوا ہے۔ ہوا ہیں بڑھائی جاتی ہوا ہی ہوئی کتاب ''زرادی'' ہداری میں بڑھائی جاتی ہوا ہی متعلق ایک بڑا بجیب واقعہ لکھا ہے واقعہ بیان کرنے سے پہلے حضرت نے فرمایا اس زمانے میں لوگ بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہے اور کئی گئی پہلے حضرت نے فرمایا اس زمانے میں طرح آج کی کل تبلیغی جماعت میں چلے لگاتے ہیں چلے ریاضتوں میں گزارتے ہے جس طرح آج کی کل تبلیغی جماعت میں چلے لگاتے ہیں اس زمانے میں وئی سے جھی فاصلے پر ایک انجائی خطرناک جنگل تھا جس میں حشرات الارض کی کثر ہے تھی اس جنگل میں کی ہوئی ریاضت کو الارض کی کثر ہے تھی اس جنگل میں کی ہوئی ریاضت کو کائل ریاضت شارکیا جاتا تھا۔

فرمایا: موان نافخر الدین زرادی مینید نے بھی اس جنگل میں ایک چلدریاضت کے لیے لگانے کا پروگرام بنایا۔ دوست احباب ان کو جنگل میں چھوڑ کر دالی آ گے جب چلد پورا ہوئے کا پر بھی مولا نا زرادی بھیانیہ دالیس نہ آئے تو احباب کوفکر ہوئی وہ تلاش کرنے نکلے تو دیکھا کہ مولا نا ایک غار میں جیٹے اطمینان سے ذکر میں مشغول ہیں اور ان کے مر پرخطرناک سانپ لٹک رہے ہیں میر و کھے کرسب جیران رہ گئے اس پرحظرت نے فرمایا میں نیڈ محال الله لله جواللہ کا ہوجاتا ہے اللہ اس کے ہوجاتے ہیں۔

## ایک بادشاه کی درندگی کا واقعہ

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت ایک انگریز نے برصغیر کی تقریباً ۵۵۵ ریاستوں کے اددار واطراف کے حالات پرمشمل ایک کتاب کھی ہے اس میں ایک



## ﴿ معلى: ٥ ﴾

## ١٢ رمضان المبارك ١٣٢١ ه يروز جفته

#### حلال ذیجے کے کہاہے کا ذا کقہ

آئ جھنرے احباب کیمیاتھ تھری تناول فرمارے تھے دوران کفتگو کہا ہے کا ذکر ہوا تو جھنرے نے فرمایا لا جورش ایک سکھ کہا ہوں کی ذکان ہے جیفا ہوا کہا ہا بنائے جو ان جو شخص کو جو اپنے ان ایک سکھ کہا ہوں کی ذکان ہے جیفا ہوا کہا ہا بنائے ہوئے تھنے کہا جو سے فور ہے و کیج رہا تھا تیں نے اس سے کہا کہا ہوئے تھ ہم بھی بنائے ہیں گئی اس کا اتنا اپھا ذا گفتہ بین جوتا جو لا ہور کے کہا ہوں کا جوتا ہے دوتا ہے۔ جس و کیچ رہا ہوں کہ انہوں کا اتنا اپھا ذا گفتہ بین مصالحہ جات استعمال کرتے ہیں بیدواقعہ لا ہور گوالمنڈی کے کہا ہوں کا ہے۔

حضرت نے قرمایا بید مصالحوں کی مجد سے نبیس ہے بلکہ ذیجے کے قرق کی بناء پر ہے بیرطلال ہوتا ہے۔

حضرت نے فرمایا ایک وفید مولاناعلی میاں صاحب بینانیہ لاجورتشریف لائے۔
شعبان کا مہینہ تھا میں روزے رکھ رہا تھا علی میاں جینانیہ نے فرمایا میں بھی رکھتا جول ہم
نے روزے رکھنے شروع کر دیے جماری عادت آ خری وقت محری کھانے کی تھی اس
وقت جومؤون تھا وہ وقت سے پہلے اذان دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن ہم کھانا کھا رہے
سے کہ اس نے اذان ویٹی شروع کردی۔

مولانا على ميال في ازروئ مزاح فرمايا صائمين كا ايك وفد مؤون صاحب على ملاقات كى لي بهيجنا جا سيد سحرى كى بعد حضرت في خان اشفاق الرحمن

ریاست کے باوشاہ کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے ایک پیٹیم خانہ بنوایا ہوا تھا اس بیس بیٹیم کی پردرش کی جاتی جب وہ پچھ بڑے ہو جاتے تو ان کو بوری بیس بند کرکے بادشاہ کی شکار گاہ بیس ڈال دیا جاتا۔ اور بادشاہ مجان (شکار کی اصطلاح بیس ورختوں کے اوپر بانس یا ندھ کر شختے لگا کہ شکاری کے بیٹینے کے لیے جو جگہ تیار کی جاتی ہے اسے کہتے بانس یا ندھ کر شختے لگا کہ شکاری کے بیٹین ان پر بیٹے کے لیے جو جگہ تیار کی جاتے بیٹر کگنے کی وجہ سے بین پر بیٹے جاتا پیٹر اان بوری بیس بند بچوں کے بیٹیر مارے جاتے بیٹر کگنے کی وجہ سے وہ بیٹے ان کی آ وازس کر شیر ان بوری بیس بند بچوں کے بیٹیر مارے جاتے بیٹر کگنے کی وجہ سے وہ بیٹے ان کی آ وازس کر شیر ان برحملہ کرتا شیر ان کو کھا تو نہیں سکتا تھا لیکن آئیس مار و بیٹا جس وقت شیر بیٹے کو مارے بیٹر مصروف ہوتا بادشاہ اس وقت شیر کا شکار کرتا تھا۔ اس طرح بادشاہ کی عمیا تی کا سامان ہوتا۔

حضرت نے بید دافتہ من کر نہایت افسوس کا اظہار کیا تھوڑی وم بعد حضرت وضو فرمانے تشریف لے محتے بعد میں حضرت نے نوافل میں دو پارے سے نوافل سے فرمانے تشریف کے بعد میں حضرت نے نوافل میں دو پارے سے نوافل سے فرمافت کے بعد ساتھی حضرت کا بدن دبانے کے۔ بدن دبانے کے دوران حضرت بعض ساتھیوں سے خوش طبعی بھی فرماتے رہے تقریباً ۱۲ ہے حضرت آ رام فرمانے کے لیے تشریف کے کے۔



صاحب سے فرمایا خان صاحب آپ کے باس علائے تو کے حالات پر لکھا ہوا مولانا عبدالبر قاسم کا رسالہ موجود ہے خان صاحب نے عرض کیا جی حضرت آپ کی دعاؤں ہے وعاؤں سے ہم نے الحمد لللہ مکتبہ میں ہراچھی کتاب رکھی ہوئی ہے خواہ وہ تاخیر ہے ہی کیوں نہ یکتی ہو حضرت نے فرمایا ما شاء اللہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے۔ ہندو ہو کر کتابوں کی اشاعت کا ذوق

حضرت نے فرمایا لکھنؤ کے ایک ہندونمٹی ٹولکٹور ہے۔ ان کی عادت تھی کہ انہیں جوکوئی کہد دیتا اس کتاب کی علاء کوضرورت ہے آپ اے شائع کریں وہ اسے شائع کر دیں وہ اسے شائع کر دیت ہوئے میں کتنا ہی عرصہ کیوں نہ لگے۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ کتا ہوں کی اشاعت کا کام انہوں نے کیا۔

انہوں نے ایک بہت بی عمدہ قرآن پاک اپنی گرانی ہیں چھپوایا اس کی کتابت کے لیے اس وقت کے سب سے ایجھے خوشنولیس کو بلایا گیا اس سے اس کی کتابت کروائی کا تب بھی پاوضور بتا تھا منتی صاحب خور بھی جب پریس میں جاتے تو باوضو ہو کر جاتے ہے۔

اس دور میں چھپائی بھروں پر کی جاتی تھی بعد میں بھروں کو دھویا جاتا۔ منٹی نولکشور صاحب اس کا دھون نالی میں نہیں گراتے تھے بلکہ انہوں نے ایک حوشی جوائی تھی اس میں ڈال دیتے بعد میں کنٹینزوں میں بھر کر دریائے گوئٹی میں بہا دیتے ہندہ ہونے کے باوجودا تھا اوب واحترام کرتے تھے۔

ان کا بیچوایا ہوا قرآن کر محمود اور چیپائی کے لحاظ ہاں قدرمعیاری تھا کہ انجمن جمایہ اسلام نے جو قرآن شائع کیا تھا اس کی تعجیع مولانا ظفر اقبال صاحب نے کی انہوں نے اس کی تعجیع کے لیے معیار منٹی نول کشور کے شائع کردہ قرآن مجید کو بنایا۔

حفرت نے فرمایا جھے بعض اوگوں نے بتایا کہ وہ اندر ہی اندر مسلمان ہو گئے تھے ایک صاحب نے عرض کیا حضرت میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ مولانا نانوتو کی پرچیا ہے ایک لالہ جی کوخواب میں جنت میں دیکھا انہوں نے اس سے بوجھا تو ہندو تھا تو جنت میں کیے تو اس نے کہا ان کی کہہ بیٹھا تھا ہو چھا وہ ان کی کیا ہے کہا کلمہ پڑھ ابیا تھا ہو تھا وہ ان کی کیا دفعہ کلمہ پڑھ اندوب العزت نے اس کی دید سے کہا کلمہ پڑھ ابیا تھا ہی میں نے ایک وفعہ کلمہ پڑھا تھا اللہ درب العزت نے اس کی دید سے مجھے بخش دیا۔

الله كى رحمت بهانے وهونلاتى ب

حضرت نے فرمایا جب حضرت کناوی بینایا کی ظاہری نگاہ ختم ہوگئی تو انہیں موانا نا یکی صاحب سجد میں لینجے تو فرمایا کون کون ہے گھر فرمایا میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں جس کا مفہوم ہیں ہے تو فرمایا جب بعتی جنت میں چاہے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں جس کا مفہوم ہیں ہے کہ جب بعتی جنت میں چلے جا کیں گئے اور دوز فی دوڑ فی میں چلے جا کیں گے تو ایک وقت اللہ رہ العزت حضور سی ایک حضور سی ایک حضور سی گئی آن کو نکالیس کے جولوگ جبتم میں ایسے ہیں کہ ان کا ایمان کر ور تھا آپ ان کو نکالیس کے چولوگ جبتم میں ایسے ہیں کہ ان کا ایمان میں کم درج کر ور تھا آپ ان کو نکالی کے حضور سی گئی ان کو نکالیس کے پھر اس ایمان میں کم درج والوں کے متعلق یمی تکم ہوگا پھر ان کو نکالا جائے گا۔ پھر اللہ رہ العزت فرما کیں گئی جس کے ول میں رائی کے واتے کے برابر ایمان ہو آبیس تکالیس حضور سی جبتم میں ہوتو اسے نکالیس حضور سی گئی آبیس جنور سی گئی کے داور کوئی ایمان والائیس حضور سی کے کہ اور کوئی ایمان والائیس حضور سی گئی کے داور کوئی ایمان والائیس دیا۔

الله رب العزت فرما كي جم باتى جم باتى جي بيد كيدكر الله دب العزت تين الله بير كيدكر الله دب العزت تين الله بجركر جبنيول كو تكاليس كي جوكه ابل ايمان سطى الب سوال بيدا موتا ب كه حضور تأثيرة الله في تقو فرمايا تقا كه كو في باتى نبيس ربا حالا نكه الله تعالى في تين لي بحركر تكال لي تواس كا جواب بيا بي كه بعضول كا ايمان اتنا خفيف اور پوشيده موكا جن پر الله تعالى كى ذات كيسواكونى اور مطلع نبيس موسكار

## HEREN BOUT DOS HINGERS

## رب كا جلال بحى ببت ب

حضرت نے فرمایا ادھر رہمت کا تو یہ حال ہے اور ادھر قیامت کے دن کے بارے بیں فرمایا گیا کہ اس دن جس سے سوال کر لیا گیا وہ مارا گیا اللہ رب العزت کے سوال کر آیا گیا وہ مارا گیا اللہ رب العزت کے سوال کے آگے کوئی علم وفضل نہیں چلے گا کسی کو وہاں بات کرنے کی جراً ت نہیں ہوگی بلکہ حدیث شریف بیں آتا ہے کہ سب سے پہلے ایک عالم کو لایا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا گا سے اپوچھا جائے گا گا سے عالم کو لایا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا گئیں تو نے کیا کیا وہ عرض کرے گا جس نے علم حاصل جائے گا اس لیے حاصل کیا جائے گا کہ جنوت ہو گئے ہوگا تم جنوت ہو لئے ہوتم نے تو علم اس لیے حاصل کیا گا کہ تہمیں علامہ کہا جائے سووہ کہا جا چکا۔ اس کے بارے بیں جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا ای طرح آیک بی اور آیک شہید کے ساتھ محاملہ ہوگا۔

حضرت نے فرمایا جھوٹے سے جھوٹا کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ قیامت کے دن بڑا ہوجائے گا اور بڑے سے بڑا کام دکھلا دے کے لیے کیا جائے تو وہ حقیر ہوجائے گا ای لیے فرمایا گیا ہے انھا الاعصال بالنیات

## عبدالجيدسالك منافق تفا

حضرت نے فرمایا اوسکٹنا ہے منتی صاحب بھی انہیں میں جنت میں چلے جا میں۔ حضرت نے فرمایا اللہ رب العزت کی رحمت تو بہت وسیج ہے اللہ تعالیٰ تو بندے کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتے میں لیکن پی ظلوماً جھولا بنا ہوا ہے۔

حضرت نے فرمایا ایک بہت گناہ گار آ دمی تھا اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا ای کی وجہ سے اس کی جشش ہوگئی۔

انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے رہنا چاہے کوئی نیک عمل کر کے اس پر انرانانہیں چاہے۔ ایک بزرگ بزے عابد و زاہد تھے۔ نزع کے وقت فرمانے سے میں اپنے زندگی تجرکے اعمال کو دھاگے کی شکل میں آسان کے پنچے لئکا ہوا دیکھے رہا ہوں اور وہ وھاگا ہوا کی وجہ ہے حرکت کر رہا ہے میں اللہ کی رحمت پر امید لگائے ہوئے ہوئے۔ ہوئے ہوں۔

حضرت نے فرمایا اللہ دب العزت کو عاجزی جہت پیند ہے انبیاء بینی نے بھی اللہ دب العزت کے عاجزی جہت پیند ہے انبیاء بینی نے بھی اللہ دب العزت کے سامنے عاجزی بن کا اظہار کیا ہے آ دم عیابتی کی وعاء ربنا ظلمنا اللہ الا انت سبحانك قرآن میں موجود ہے۔ انفسا الغ اور بیس عیابتی کی وعالا اللہ الا انت سبحانك قرآن میں موجود ہے۔

الله رب العزت كى رحمت كابير حال ب كد ج كے احكام ميں بيد مسئلہ لكھا ہوا ب كداكر كوئى شخص عرفات كے ول سمارا دن ادھر ادھر بھنگما رہے ليكن سج صاوق سے چند لمحے پہلے عرفات كى حدود ميں واخل ہو جائے تو اس كا ج ہو جاتا ہے پھر حضرت نے الله رب العزت كى رحمت كى ايك ربائى سنائى

> گناہوں ہے ہم نے کنارہ نہ کیا پر آزردہ دل تم نے ہمارا نہ کیا جہم کی ہم نے کی بہت تدبیر پر تیری رحمت نے گوارہ نہ کیا



# THE PROPERTY AND ASSESSED.

#### كيا علامه اقبال كرشته دار قادياني تنه؟

تحکیم صاحب نے عرض کیا جھٹرت مجھے کسی صاحب نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر اقبال کا بھائی قادیانی تھا۔ اس کی اولاداب بھی قادیانی ہے۔ دُوکٹر اقبال کے دالد بھی پہلے قادیانی تھے۔ اور غلام احمہ کے مرید مخطے کی تھے۔ اور غلام احمہ کے مرید مخطے کی تعدیمی انہوں نے قادیانی ہے۔ دُوکٹر اقبال کے دالد بھی پہلے قادیانی تھے۔ اور غلام احمہ کے مرز ایشیر مرید مخطے کی اور یہ بات مرز ایشیر الد بین نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ ذاکٹر اقبال کا دالد غلام احمہ قادیانی کا مرید تھا۔ اللہ بین نے اپنی کتاب میں کوورغلا کر محمراہ کردیا۔

## سرالشها وتين شاه عبدالعزيز كى بى تصنيف ہے

قاری محمد شاہ صاحب نے عرض کیا حضرت کل آپ نے خارجیت کے خلاف جن کتابول کی فہرست تکھوائی تھی ان میں اگر شاہ عبدالعزیز میسید کی سرالشھا وقین کو پھی شامل کر لیا جائے جصرت نے فرمایا بال ٹھیک ہے لیکن ان لوگوں کے پاس اس کا بہترین جواب میہ موتا ہے کہ میران کی تصنیف نہیں ہے۔

قاری صاحب نے عرض کیا۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے کشف الباری میں اے شاہ عبدالعزیز صاحب بریازی بی کی تصنیف قرار دیا ہے حضرت نے فرمایا مولانا سلیم اللہ خان صاحب بریازی بی کی تصنیف قرار دیا ہے حضرت نے فرمایا مولانا سلیم اللہ خان صاحب بریازی جانے والی کتابوں میں بھی اے شاہ صاحب بریازی صاحب بریازی ہیں بھی اے شاہ صاحب بریازی کی تصانیف میں شار کیا گیا ہے۔ مثلاً مقالات سیرت اور حیات عزیز کی حیات عزیز کی تصانیف میں شار کیا گیا ہے۔ مثلاً مقالات سیرت اور حیات عزیز کی حیات عزیز کی میں تو اس پر تقریبا کیا ہے۔ مثلاً مقالات سیرت اور حیات عزیز کی حیات عزیز کی میں تو اس پر تقریبا کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا روافض کی تر دید میں تو اس پر تقریبا کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا روافض کی تر دید میں اہل بیت کو برا کہا جائے حضرت نے فرمایا اہل بیت کو تو دو ہرا شرف حاصل ہے میں اہل بیت کو برا کہا جائے حضرت نے فرمایا اہل بیت کو تو دو ہرا شرف حاصل ہے حیابیت کا بھی اور اہل بیت میں سے ہونے کا بھی۔

#### الما المالية

حضرت نے فرمایا بعض اوگوں نے حضرات حسنین بھی بنا کی سحامیت کا انکارشروع کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرات حسنین بھی بنا حضور سنائی آئی وفات کے وقت بیج سخے۔ کوئی ان سے پوجھے صحابہ کرام بن آئی ہے حالات پر برانے جتنے بھی تذکرے ہیں مثلا اسد المخابہ وغیرہ ان میں ان حضرات کو صحابہ کی فہرست میں شار کیا گیا ہے باتی صحابی ہونے کے لیے بیدکائی ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں حضور طالبی ہی زیارت کی ہویا آ واز سنی ہوتا کہ اس میں نابینا صحابی بھی آ جا کیں اور بعضوں نے کہا کہ اس نے تو حضور طالبی ہوئے کہا کہ اس نے تو حضور طالبی ہیں دیکھا لیکن حضور طالبی بھی آ جا کیں ہو۔

فرمایا حضرات حسنین بی نی تو حضور کافید کی مرکز محبت سنے۔ پیمرفر مایا کہ علامہ این تیمیہ بینانی نے تعلق کے دوسور کافید کی دوسائے میں صحابہ کرام بنوائی کو اسپینا کہ اللہ تعلق کا موقع ملا چونکہ حضرات حسنین بیلی کیا اس وقت جھوٹے تھے۔ کمالات دکھائے کا موقع ملا چونکہ حضرات حسنین بیلی کی اس وقت جھوٹے تھے۔ ان غزوات میں شرکت نہ کر سکے بعد میں اللہ رب العزت نے ان کورفع ورجات کے لیے نامناسب حالات میں جالا کیا۔

حضرت نے فرمایا حضرات حسنین بڑا گھڑنا کے مناقب میں بخاری شریف میں موجود حماری جانبوں نے اس کا ترجمہ حماری ہوا تھا کیا ہے انبوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ حسن وحسین بڑا گھڑنا میری زئدگی کی بہار ہیں حضرت نے فرمایا محمود احمد عبائی نے اپنی کتاب میں اہل بیت کے خلاف جو لکھا ہے اس کے دل میں اس سے بھی زیادہ غلاظت تھی جس کووہ اس لیے خلاف جو لکھا ہے اس کے دل میں اس سے بھی زیادہ غلاظت تھی جس کووہ اس لیے خلاج بڑین کرتا تھا کہ کہیں کوئی اس کا کام تمام ندکر دے۔ محمود احمد عبائی کا گام تمام ندکر دے۔ محمود احمد عبائی کا مسئا خاند روبید

قرمایا محمود احمد عمای کی تردید میں کراچی کے علیم محمود احمد برکائی جو کہ مولانا برکات احمد ٹوکل کے بردیوتے میں انہوں نے ایک کتاب "محمود احمد عمای اپنے افکار کے آئینے میں تکھی ہے اس میں انہوں نے ایک واقعہ تکھا ہے کہ شخصر کے ایک تنایم

## THE PARTY OF THE P

معفرت حاجی امداد الله جیالیة اوران کے رفقاء

دوران گفتگو شخ محمد تھانوی بہیانیا کا ذکر ہوا حضرت نے فرمایا شخ محمد تھانوی بہیانیا کے ایراد اللہ مہاجر کی بہیانی شخول پیر بھائی شے اور اکٹھے رہا کرتے ہے۔ لیکن اللہ کی شان جس سے کام لے۔ حضرت حاجی صاحب بہیانی شخص رہا کرتے ہے۔ لیکن اللہ کی شان جس سے کام لے۔ حضرت حاجی صاحب بہیانی شخ کی تربیت کے کاظ سے ان دونوں حضرات سے کم شخے جبکہ حافظ صاحب بہیانیہ مقام میں حاجی صاحب بہیانیہ اور شخ محمد صاحب بہیانیہ سے بڑھا کہ سے بادھ کر تھے بلکہ صافظ ان دونوں حضرات سے بردھ کر تھے بلکہ صافظ ان دونوں حضرات نے بردھ کر تھے بلکہ صاحب بہیانیہ سے حاصل کیں۔

مؤمن خال مؤمن

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت کیا مؤمن خان جیاتیہ مؤمن حضرت میدا جمد شہید جیاتیہ مؤمن حضرت میدا جمد شہید جیاتیہ کے متعلقین میں سے تھے۔ حضرت نے فرمایا بی ہال۔ بلکہ ان کو سید احمد شہید جیاتیہ سے خصوصی عقیدت تھی اور حضرت سیدا حمد شہید جیاتیہ نے اپنے ایک مکتوب میں ان کو مخزن حمیت ایمانی کے ساتھ خاطب کیا ہے۔

حضرت نے فرمایا مؤمن خان موکن میں ایک شعراس کے متعلق غالب کی خواہش تھی کہ کاش یہ شعراس کے متعلق غالب کی خواہش تھی کہ کاش یہ شعراس کا ہوتا بلکہ اس نے ایک پیشکش کی کہ میرالپورا دیوان لے لوا در یہ ایک شعر دے دولیکن مؤمن خان مؤمن رضا مند نہ ہوئے وہ شعریہ ہے

تم میرے پای میں ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

حضرت نے فرمایا مولانا علی میاں جینیہ نے مؤمن خان مؤمن کے متعلق لکھا ہے کہ وہ سب سے زیادہ غزل گوشاعر تھے۔

ر اور میں رکعت میں

تراوج کے بعد ماتھی حضرت کا بدن دیا رہے تھے کہ ایک صاحب نے عرض کیا حضرت معلوم نہیں غیر مقلدوں کوکس نے سمجھا دیا ہے کہ تراوع کی تعداد آتھ ہے۔ صاحب محمود احمد عبای کے بیٹ نے بھائی بابا کے طب فرید احمد صاحب کے بھائی کرا بی میں بھھ سے مطنے آئے میں نے انہیں بتایا کہ حکیم فرید احمد صاحب کے بھائی کرا بی میں رہتے ہیں انہوں نے ملنے کا اشتیاق فاہر کیا میں ان کو لے کر محمود احمد عبای کے پاس گیا اس کے لائن میں جند آ دی متفرق ٹولیوں کی صورت میں بیٹے ہوئے تھے۔ ہم جا کر کرسیوں پر بیٹھ گئے وہ حکیم صاحب محمود احمد عبای سے باتیں کرنے گئے میں دوسری طرف متوجہ تفار تھوڑی دیر بعد ان میں تاخ کائی شروع ہوئی میں ان کی طرف متوجہ مواجہ عبای سے بحث کر دہا تھا۔ آخر میں محمود احمد عبای مواجہ عبای کے حضرت علی بیٹی آخر میں محمود احمد عبای اللہ بیت کے متعلق تعیم صاحب سے بحث کر دہا تھا۔ آخر میں محمود احمد عبای کے حضرت علی بیٹی تی محمود احمد عبای اللہ بیت کے متعلق تعیم صاحب سے بحث کر دہا تھا۔ آخر میں محمود احمد عبای کرتے ہوئے اور جھے کے حضرت علی بیٹی ان کی گئرے ہو گے اور جھے کرتے ہوئے دل نہیں مان کی گئرے ہو گے اور جھے خاطب کرکے کہا کہ آئیدہ میں او ان سے ملئے نہیں آؤں گا آپ نے آئا ہو تو شوق شوق سے آئے ہے کہ کردہ قال دیے۔

آج دو پہر کے وقت دو ساتھی جعنرت کے پاؤل کھر چنی کے ساتھ صاف کر دے جو مطاب کرے خرمایا اس کو صقالہ کہتے ہیں جس مطرح کھر چنی کے داریعے پاؤل کی میل اتاری جاتی ہے اور پاؤل صاف سخرے ہو جاتے ہیں اتاری جاتی ہے اور دل اخلاق رذیلہ ہے جاتے ہیں ای طرح کی صفائی کی جاتی ہے اور دل اخلاق رذیلہ ہے پاک ہو جاتا ہے۔

محكمه موسميات كى پيشين كوئي

 THE RECEIVED AND SERVICES

الله تعالى في قرآن مجيدين وى جالله رب العزت في بايا:
﴿ سَنفِح لِللهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾

الله في الله في الله في عقل عنوازا بي تقلى كام كرك ظلوماً جهولاً بن

جا تا ہے۔

#### 

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت دو تین دن سے طبیعت بہت ہے چین رہتی ہے۔ دعا فرما دیں اور کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں۔

حضرت نے فرمایا درود شریف کٹرت سے پڑھا کرواللہ تعالی فضل فرما کیں۔

## کلیدمتنوی کےعلاوہ ایک اور عمدہ شرح

تھوڑی دیر کے بعد حضرت وضو کرنے کے لیے تشریف لے گئے بعد میں حضرت نے توافل میں دو پارے عاعت فرمائے نوافل کی ادائیگی کے بعد ایک صاحب نے عرض کیا حضرت مثنوی شریف کی کلید مثنوی کے علاوہ کوئی اور اردوشرح بھی ہے۔

حضرت نے فرمایا جی ہاں ایک شرح مفتاح العلوم مصنفہ مولا نا تذریع شی صاحب کا تعلق کی ہے ہیہ بہت عمدہ شرح ہے حضرت نے فرمایا مولانا نذریع شی صاحب کا تعلق مولا نا احمد خان صاحب (خافقاہ سراجیہ) سے تھا۔ اور بیامر تسر کے قریب ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ 1912ء کے بنگاہے میں سمحول نے ان کوشہید کر دیا تھا۔ ان کی اور تصانیف بھی ہیں ان کی ایک کتاب کا نام ''تعلیم النساء'' ہے ابن کے آتھ جھے ہیں اور تصانیف بھی ہیں ان کی ایک کتاب کا نام ''تعلیم النساء'' ہے ابن کے آتھ جھے ہیں یہ سیلے حضرت مولانا احمد علی صاحب ہوئی ہا ہوری کے مدرسہ میں پڑھائی جاتی تھی۔ اب معلوم نہیں کہ پڑھائی جاتی ہے یانہیں۔

#### رئيس احمد جعفري

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت شیخ الوز ہرہ کی کتاب امام زید والفی کا ترجمہ ایک ساحب نے عرض کیا حضرت میں الیام میں ایسے محسوں ہوتا ہے جیسے اس نے پیکھ کا برز کی ہو۔

حضرت فے فر مایا ان کو ان کے نفس فے سجھایا ہے پھر فر مایا کہ جس فے ایک دفعہ سہار نیور جس شخ الحدیث مولا نا ذکر یا بیرائیٹ کے درس حدیث بیس شرکت کی۔ اس وقت تر اورج کا مسئلہ بیان ہو رہا تھا۔ حضرت شخ الحدیث نے فر مایا بہت کم مسائل ایس جن جن جس چارول اندشنق ہوں اکثر مسائل بیس ان کا آپس بیس اختلاف ہے اور تر اورج کا مسئلہ ایما مسئلہ ہے کہ اس بیس انکہ آر ایور پھیٹین کا اتفاق ہے کہ تر اورج بیس رکعت کا ہے وہ اس تر اورج بیس رکعت کا ہے وہ اس ایل بیرائی کا قول چھیس رکعت کا ہے وہ اس لیے کہ اس وقت اہل مکہ کی عادت تھی کہ ہر چار رکعت کے بعد ایک طواف کرتے تھے اہل مدینہ نے سوچا کہ اس طرح تو اہل مکہ ہم ہے نیکیوں بیس آگے براہ جا کیں گے اہل مدینہ نے سوچا کہ اس طرح تو اہل مکہ ہم ہے نیکیوں بیس آگے براہ جا کیں گے انہوں نے چار رکعت کے بعد چار ثوافل پڑھنے شروع کر دیئے تا کہ وہ بھی اہل مکہ انہوں نے چار رکعت کے بعد چار ثوافل پڑھنے شروع کر دیئے تا کہ وہ بھی اہل مکہ انہوں میں چھے نہ رہیں۔

حضرت نے فرمایا ہیں کی بجائے آٹھ تو نہیں ہیں البتہ چھتیں ہیں۔ان صاحب نے عرض کیا حضرت میں نے مفتی محمود رہناتھ سے دوران درس آٹھ تراوش کے متعلق دریا تو وہ فرمانے گئے ہیئے آٹھ تراوش پڑھنے والوں کی تر دیرتو لفظ تراوش سے دریافت کیا تو وہ فرمانے گئے ہیئے آٹھ تراوش پڑھنے والوں کی تر دیرتو لفظ تراوش سے ہیں ہوجاتی ہوتا ہے۔ تی ہوجاتی ہے کیونکہ یہ لفظ جمع ہے تر ویجہ کا اور تر ویجہ چار رکعتوں پر مشمل ہوتا ہے۔ تر ویجہ سے تر ویجہ کا اور تر ویجہ جار رکعتوں پر مشمل ہوتا ہے۔ تر ویجہ سے تر ویجہ کا افراد تر کی کیا تھا تا ہے۔

## شیر کس عمر میں دھاڑتا ہے

شیر والے بیکیم صاحب تشریف لائے تو حضرت نے دریافت فرمایا تکیم صاحب
میر دھاڑتا کس عمر میں ہے تو انہوں نے عرض کیا حضرت مید دھاڑتا ہوا پیدا ہوتا ہے
یاتی بجین میں اس کے وصار نے کی آ واز اور ہوتی ہاور جوانی میں مختلف ہوتی ہے۔
عضرت حضرت نے فرمایا لیکن وہ یہاں تو نہیں دھاڑا۔ تھیم صاحب نے عرض کیا
حضرت وہ یہاں آ کرصوفی بن حمیا تھا اس لیے نہیں دھاڑا۔

حضرت نے قرمایا سارے چاتور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس بات کی گواہی

حضرت نے فرمایا ہوسکتا ہے پھر فرمایا کہ رئیس احد جعفری نے چندافراد پر مشتل ایک جماعت بنائی ہوئی تھی وہ کتابیں ترجمہ کے لیے ان کے بیرد کر دیتا تھا جب ترجمہ ہوجاتا تو اگر اس کے ول میں آتا اس کو دیکھ لیتا درنہ وہ ویسے ہی اس کے نام برجھپ جاتی کیونکہ اس کا تو نام جاتی تھا۔ ترجمہ کروانے والے اس کو جورتم ویتے اس میں ہے جاتی کیونکہ اس کا توجہ اس نے کسی اور سے پھے مترجم کو دیے ویتا اور باقی خود رکھ لیتا ہوسکتا ہے اس کا ترجمہ اس نے کسی اور سے کروایا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے آپ کو بھی میں غلطی گی ہو۔

#### امام زيد وخالفة

فرمایا: امام زیر والفنز امام الوحنیف بینانی کے اساتذ ویس سے ہیں اور بہت بڑے فقیہ سے فقی ہے اساتذ ویس سے ہیں اور بہت بڑے فقیہ سے فقیہ میں سب سے بہلی کتاب امام زیر والفنز نے لکھی ۔ان کی فقہ کئی صدیوں تک بیمن میں رائج رہی اس وقت بیمن کے باوشاہ عالم فاصل ہوتے تھے اب جب سے میں امراد جمہوزیت آئی ہے اس وقت سے حال خراب ہے۔

فرمایا امام زید برای فقد باقی فقد باقی نسبت فقد منی کے زیادہ قریب ہے۔
امام زید کے حق بین سب سے پہلے امام ابوضیفہ جیسیا نے فتوی دیا تھا ای دید سے خلیفہ
منصور نے امام صاحب بہتائیہ کوعبدے کی پیش کش کی تاکہ امام صاحب کی جدر دیاں
امام زید کی جماعت سے کٹ جا کیں اور وہ منصور کے آ کینے میں ڈھل جا کیں لیکن امام
صاحب بیسی ہے نے جب انکار کر دیا تو اس نے انکار کو بہانہ بنا کر امام صاحب بیسی اسلام
ساحب بیسی کی جاتا ہے جب انکار کر دیا تو اس نے انکار کو بہانہ بنا کر امام صاحب بیسی وال دیا۔
اور مختلف من اکیں دیں بالآخر امام صاحب بیسی کا جنازہ جیل میں وال دیا۔
اور مختلف من اکیں دیں بالآخر امام صاحب بیسی کا جنازہ جیل میں وال

حضرت نے فرمایا جو میں نے بیان کیا ہے اس کوامام ذہبی بھیانیا نے لکھا ہے اور اگر ہم عقل کے ساتھ سوچیں تو بھی یمی بات درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ صرف عہدہ قبول ندکرنے پرکوئی آ دی اتن مخت سرانہیں دیتا کہ جنازہ جیل سے نکلے۔

## اختلاف ائمه اربعه كى بهترين مثال

16

امام زیر بینیا اور امام ابوصنیفہ بینیا کے مائین تعلقات کا اندازہ کرنے کے مولانا مناظر احسن گیلائی کی کتاب امام ابوصنیفہ بینینی اور ان کی سیاسی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا فقہ کے چاروں امام برخن بیں۔ سب کا مسلک حدیث ہے تابت ہے انہوں نے کوئی اپنی طرف ہے نہیں بنایا۔ باتی ان کے درمیان اختلافات روایات کے مختلف ہونے کی بناء پر بین کیونکہ بھی حضور سی تینی ان کے درمیان اختلافات روایات کے مختلف ہونے کی بناء پر بین کیونکہ بھی حضور سی تینی کی خصوصیت میہ ہے بعد میں کوئی اور کیا۔ حضرت نے فرمایا ہمارے امام ابو حفیفہ بینی کی خصوصیت میہ ہے کہ انہوں نے بیت حضور سی کی کہ حضور سی تینی کی خصوصیت میہ ہے گیرانیوں نے بیت حضور سی کی کہ حضور سی کی کہ حضور سی کی کہ حضور سی کی اور خواجھوں نے بیت جی جارت دی ایک باغیج میں جا کیں اور خواجھوں نے پیلوں کی ایٹ اینی کی کہ مطابق چارت دی ایک باغیج میں جا کیں اور خواجھوں نے پیلوں کی ایٹ باغیج کی کہلائیں گے۔







# مجلس ۱۳ رمضان الميارك ۱۳۴۱ هروز اتوار

#### حفزت كي كهان كاانداز

تبجد کی ادائیگی کے بعد حضرت نے احباب کے ساتھ سحری تناول فرمائی و لیے تو سارا سال حضرت کے وستر خوان پر مہمانوں کی رونق رہتی ہے لیکن رمضان میں سے رونق بڑھ جاتی ہے حضرت کی عادت شریف ہے کہ کھانا جمیش احباب کے ساتھ ہی دستر خوان پر تناول قرباتے ہیں۔ حضرت کی خوراک بہت معمولی سی ہے لیکن اس طریقے دستر خوان پر تناول قرباتے ہیں۔ حضرت کی خوراک بہت معمولی سی ہے لیکن اس طریقے سے کھانا کھاتے ہیں کہ تمام احباب کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں لیکن حضرت ابھی مشغول طعانم ہوتے ہیں کہ تمام احباب کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں لیکن حضرت ابھی مشغول طعانم ہوتے ہیں۔

## فضائل ابل بيت

آئ محری سے فراغت کے بعد حضرت نے احباب سے فرمایا آئ کل خارجیت سے متاثر ہو کر جولوگ اٹل بیت کے نام پر دیکھے ہوئے نام تبدیل کر دیتے ہیں یہ بوی برنصیری کی بات ہے۔

حضرت نے فرمایا ہمارے ایمان کا مدار حضور سُلَّیْنِیْم کے اقوال و افعال پر ہے۔
حضرت حسین بڑی ٹی کا نام حضور سُلُٹینِم کا رکھا ہوا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ سے نام
پہلے نہیں رکھا کیا تو حسین نام کو تبدیل کرنا کو یا حضور سُلُٹینِم کے پہندیدہ نام کو تعکرانا ہے۔
فرمایا ہاں اگر اس میں کوئی شرکیہ بات ہوتو صرف اسے ختم کر دیا جائے قاری محمد
شاہ صاحب نے عرض کیا حضرت امام ابو یوسف نیوسٹی کے دور میں ایک شخص کے

سامنے ذکر کیا گیا کہ دحضور مخافیۃ کی پہندیدہ غذائقی تو اس نے جواہا کہا کہ مجھے کدہ پہندئییں ہے جب امام ابو بیسف میں ہے کواس کاعلم ہوا تو انہوں نے اس کے قبل کا تھم دیا۔ حضرت نے فرمایا بالکل سیجے کیا۔

پر فرمایا کہ امام ابو بوسف بھی ہنداد میں امام موی کاظم بین کے اعاظے میں مدفون ہیں۔ میں نے وہاں حاضری وی ہے۔ اس علاقے کا نام کاظمیہ ہے۔ یہ امام موی کاظم بین کے وہاری حاضری وی ہے۔ اس علاقے کا نام کاظمیہ ہے وہاری طرف اعظم کے کا علاقہ ہے جو امام ابو حقیقہ بین کی طرف منسوب ہے۔ پھر فرمایا کہ امام موی اعظم بین کے علاقہ ہے جو امام ابو حقیقہ بین کی طرف منسوب ہے۔ پھر فرمایا کہ امام موی کا علاقہ ہے حالات کا جمیں پہلے اتنا علم نہیں تھا کچھ موسد پہلے ایک کتاب بی تا بعین نامی ویکھی اس میں ان کے حالات پڑھ کر جرائی ہوئی۔ حضرت نے فرمایا امام موی کا کام مورک کا علاقہ بین کان مام مول کا مام مول کا بین کہ بین کے حالات کا جمیں پہلے اتنا علم نہیں تھا۔ ان کے متعلق یہ واقعہ مولانا سرفران کا طور ان میں محدیث میں بھی لکھا ہے اور دیگر کتب میں کو شین کی ایک جماعت بھی تھی جس شاندار استقبال کیا۔ اور استقبال کرنے والوں میں محدیث میں کا ایک جماعت بھی تھی جس شاندار استقبال کیا۔ اور استقبال کرنے والوں میں محدیثین کی ایک جماعت بھی تھی جس میں امام معلی رضا بین تھی جس میں امام معلی رضا بین تھی جس میں امام معلی رضا بین تھی جس سے جس وہ نین کی ایک جماعت بھی تھی جس صدیث کی اور ان کی خاص آ بائی سند ہے بھی میں ووایات سین ۔

## الل بيت مركز تصوف بين

حضرت نے فرمایا اہل بیت کا فیضان تصوف کے تمام سلسلوں میں پھیلا ہوا ہے ہمارے سلسلے میں ایک بزرگ حضرت معروف کرخی بینائیا آئے بین جو حضرت جنید افدادی بینائیا ہے بیک واسطہ شخ بین کیونکہ حضرت جنید بغدادی بینائیا ہم بد شخ بین کیونکہ حضرت جنید بغدادی بینائیا ہم بد شخ میں کیونکہ حضرت جنید بغدادی بینائیا ہم بد شخ میں کیونکہ حضرت معروف کرخی بینائیا ہے۔ حضرت سری مقطی مینائیا کے اور وہ مرید مجے حضرت معروف کرخی بینائیا ہے۔

فرمایا که حضرت معروف کرخی میشد تو مسلم تصروه امام علی رضا کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے۔

فرمایا کے بخشندی سلیط کی جوشان سیدنا صدیق آگیر بڑا تھ تک کی بیشی ہے اس میں اہل بیت کا فیضان ہے وہ اس طرح کہ سیدنا صدیق آگیر بڑا تھ کے بعد حضرت سلمان فاری بڑا تھ اور ان کے بعد قاسم بن محمد بن ابی بکر اور ان کے بعد امام جعفر صادق کو تام میں محمد البحرین ہوئے۔ انہیں امام جعفر صادق کو تام میں محمد البحرین ہوئے۔ انہیں اب خضر صادق کا نام آتا ہے کو یا کہ امام جعفر صادق کو تام کی فیض کی بنجا۔ اس کے معمد صادق کو تام کی فیض کی بنجا۔ اس کے معمد صادق کو تام کی منبیا۔ معمد سے بھی فیض کی بنجا۔ معمد سے ملی کو تام کی شجاعت

قاری میرشاہ صاحب نے عرض کیا حضرت قرات کی دی سندوں میں سے چار
سندیں ایسی ہیں جو خالف اہل ہیت کے داسط سے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بیضے خطباء
کی عادت ہے کہ وہ تقریروں میں سیدنا صدیق اکبر طافقہ ، فاروق اعظم والفؤہ اور عثان
غنی والفؤ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہ ان کے زمانے میں اتنا علاقہ فتح ہوا۔
حضرت علی والفؤ کے نام سے چیکے سے گزر جاتے ہیں ان کی کوئی فضیلت بیان نہیں
محرکہ ایسا ہے جس میں حضرت علی والفؤ سے چیچے رہے ہوں حق کہ شہاعت ان کے نام سے
معرکہ ایسا ہے جس میں حضرت علی والفؤ سے جی رہے ہوں حق کہ شہاعت ان کے نام سے
معرکہ ایسا ہے جس میں حضرت علی والفؤ سے کیوں عقلت برسے ہیں۔
معرکہ ایسا ہے جس میں حضرت علی والفؤ سے کیوں عقلت برسے ہیں۔

حضرت نے قرمایا کد ایک محقق عالم کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ایک کتاب کلاسی ہوئے سنا کہ میں نے ایک کتاب کلاسی ہون کا ہیں جن کلاسی ہے اس میں صحابہ کرام بیزائیز کی شجاعت کی دھول اڑا دی ہے۔
سے میں نے حضرت علی بیالٹیز کی شجاعت کی دھول اڑا دی ہے۔

الل سنت كي نشاني

حضرت نے فرمایا جس طرح روافض کو صحابہ کرام بٹی اُڈیٹم کے بغض کی بناء پر اہل میت کی محبت اہل میت کے اس محبت کی بناء پر کام نہیں آئے گی اور اس کا اس وقت پیتہ چلے گا جب نامہ افغال کے مطرح نامہ افغال کے مطرح نے فرمایا اہل سنت وہ ہیں جو سحابہ کرام بٹی آئے وائل ہیت دونوں

ے محبت رکھیں۔ «مشرت نے قرمایا اس بارے میں امارا مسلک وی ہے جو قاشی مظہر حسین صاحب کا ہے۔

#### حضرت حسين ذالننذ كيساته امام كالفظ

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت ایک مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت دین مساحب نے کہا کہ حضرت حسین رافق کے نام کے ساتھ اہام کا لفظ لکھتا تھیک تھیں ہے۔ حضرت نے فرمایا حضرت نافوتوی تین ہے مکا تیب میں ایک مکتوب اس بارے بین ہے انہوں نے اس میں فرمایا ہے کہ لفظ امام لکھنا تھیک ہے۔ راقم نے نوش کیا حضرت ان مکا تیب کا نام کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مکا تیب کا نام قاسم العلوم اور ان کا اردو ترجمہ بحر العلوم ہے اور جم نے ان مکا تیب کا نام قاسم العلوم اور ان کا اردو ترجمہ بحر العلوم ہے اور جم نے ان مکا تیب ہے۔ یہ مواد اکٹھا کر کے ایک رسالہ شائع کیا ہے۔

مسرت نے فرایا کہ ہمارے مقتدا حضرت نانوتو کی بینیتہ ہیں ہم تو ان کی بات پر عمل کریں گے۔ حضرت نے فرمایا یہ اوگ ہم سے پرانے امام چیشرواتے ہیں جبکہ بر ملویوں نے بجیب حرکت کی ہے کہ داتا دربار کے مرکز کی دروازے پر چاروں اندفقہ کے نام لکھ کران کے ساتھ امام احمد رضا بر ملوی لکھا ہے۔ یہ باتیں چل بی ربی تھیں کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز فیم کی اوائیگی کے بعد عزیری تھر زید کی خلاوت سننے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ لوگ حضرت مجدد والف خاتی بہتیا ہے کو امام ربانی کہتے ہیں امام این محضرت نے فرمایا کہ لوگ حضرت مولانا عبیداللہ سندھی بیتات کو امام این جوزی بیتات کہ احضرت مولانا عبیداللہ سندھی بیتات کو امام این جوزی بیتات مولانا عبیداللہ سندھی بیتات کو امام این انقلاب کہتے ہیں امام این جوزی بیتات کہا حضرت مولانا عبیداللہ سندھی بیتات کو امام این جوزی بیتات مولانا فضل الرجمٰن بن سفتی محدود بیتات کو امام اس انقلاب کہتے ہیں ایک صاحب نے کہا حضرت مولانا فضل الرجمٰن بن سفتی محدود بیتات کو امام این جو سکتے ہیں کیا حسین بیتائی امام بیس جو سکتے۔ امام انقلاب کہتے ہیں فرمایا ہے تیام تو امام ہو سکتے ہیں کیا حسین بیتائی امام نیس جو سکتے۔

حضرت نے فرمایا دراصل ہم نے اہل بیت کوشیعوں کے حوالے کر دیا فرمایا کہ حضرت گنگوہی ہیں۔ کوشیعوں کے حوالے کر دیا فرمایا کہ حضرت گنگوہی ہیں۔ کہ جوبھی قرآن کی تحریف کا قائل ہے وہ اسلام سے خاری ہے اور حضرت گنگوہی ہیں انہ فرمایا نے فرمایا غالبًا تذکرہ الرشید ہیں ہے کہ شیعوں کے برنے کافر اور ان کے عوام فائق میں۔ حضرت نے فرمایا بھی فتو کی ہر لیویوں پر بھی صادق آتا ہے۔

ا کیک صاحب نے عرض کیا حضرت ہمارے ایک ٹی بھائی ہیں وہ وسویں محرم کو سجیل لگاتے تھے تو سنی مسلمانوں نے ان کوشیعہ سمجھ کران کی دکان کو ۱۹۸۹ء ہیں آگ لگادی تھی۔

فرمایا کہ محرم میں تو ہر یلوی تھی سبلیس نگاتے ہیں کیا وہ سبلیس نگانے سے کافر ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا سبلیس نگانے ہے کوئی کافرنہیں ہوتا۔

## ایران میں پہلے شیعہ نہیں تھے

حضرت نے فرمایا اہل ایران پہلے شیعہ نہیں ہتے اساعیل صفوی ایک مقشد وشیعہ کھا اس کی حکومت کے دوران ہڑا ظلم وستم جوا اس نے شیعت کو مسلط کیا۔ ہیں نے ایک مضمون لکھا تھا جس ہیں ایک خاندان کا ذکر تھا وہ ایرانی خاندان سفر در سفر کے بعد سیالکوٹ بہنچا پھر سیالکوٹ بہنچا پھر سیالکوٹ بہنچا پھر سیالکوٹ سے لکھنو کیا اور اس خاندان کو پذیرانی ملی اور اس خاندان کو پذیرانی ملی اور اس خاندان کے ایک عالم مولانا محمد اشرف صاحب تھے۔ جب حضرت سید احمد شہید بیزائی کا خاندان کے ایک عالم مولانا محمد اشرف صاحب تھے۔ جب حضرت سید احمد شہید بیزائی اس خاندان کے ایک عالم دور ہے) لکھنو کے انشریف لائے تو ان کی لکھنو آمدی وجہ سے لوگوں کا رجوع ان کی طرف ہوا۔

## سيداحمد شهيد بيتاللة كاعلم لدني

مولانا محداثرف صاحب کو پند چلا کدایک بیرصاحب آئے ہوئے ہیں لیکن ان کے ساتھ دومولوی صاحب ایسے ہیں جو کسی کو بات نہیں کرنے دیتے ایک شاہ اساعیل شہید اور دوسرے مولانا عبدالحق صاحب بیند جو شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی کے داماد شہید اور دوسرے مولانا اشرف صاحب بیند جو شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی کے داماد شہید انہوں نے (یعنی مولانا اشرف صاحب نے) اپنے ایک بہت زیرک اور فطین شاگر دکوسید احمد شہید میند کے پاس جیجا کہ انہوں سید شاگر دکوسید احمد شہید میند کے پاس جیجا کہ انہوں سید صاحب نے ایک سوال کیا کہ صاحب بین از کے ساحب بین اور معلون کا کہ موال کیا کہ صاحب بین اور معلون کا کہ موال کیا کہ معلون میں معلون میں معلون میں معلون میں معلون میں معلون میں معلون سید

## SHORT ACCOUNT OF SHORE

صاحب میسید چونک عالم تو سے نہیں اور آئ کل تموی طور پر علی کا مزائ ہے کہ جس کے ساتھ دورہ حدیث کل سند نہ ہواس کو اہمیت نہیں دیتے تو چونک سید احمد صاحب مینائیہ کے پاس علم لدنی اور علم وہبی تھاان کی تشریح کے فرمانے پر مولا تا تحمد اشرف صاحب اتنا ردیت کہ ان کی داڑھی تر ہوگئ اور حضرت کے مرید ہو گئے وہ جونطین شاگر د تھا دو تو حضرت کے مرید ہو گئے وہ جونطین شاگر د تھا دو تو حضرت کے ساتھ ہی ہوگیا اور بعد میں حضرت کا جانشین بنا جس کا تام شاہ ولایت علی عظیم آبادی تھا۔ حضرت نے ضمنا فرمایا جب یہ خاندان تکھنو آبا تھا تو چونکہ یہ بہت خطاط شے نواب واجد علی خان نے اپ بیٹول کو خطاطی سکھانے کے لیے ان کو مقرر کیا۔ شاہ ایران رضا شاہ کے دور میں تحریف قرآن نہیں تھی

فرمایا: تحریف قرآن شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کے دور بین نہیں تھی۔ اس نے ایک قرآن چیوایا جس کا تعکس گیار ہویں صدی کے مشہور خطاط احمد نوریزی (اے خط نوریز بھی کہتے ہیں) کے قرآن پاک ہے کیا۔ اور اس کواتنا خوبصورت چیوایا کہ بیس خود ہے حد متاثر ہوا۔ اور تاج کمپنی والوں نے وہ قرآن متلوایا اور ججھے دکھایا اگر شاہ ایران عقیدے کے لحاظ ہے تحریف کا قائل ہوتا تو یہ قرآن شہچیوا تا۔ دراصل شاہ ایران کے زوال کا سبب ایک کتاب بی جس بیل شاہ ایران نے صحابہ کرام بی این اور یہجی ایران کے نوال کا سبب ایک کتاب بی جس بیل شاہ ایران نے صحابہ کرام بی این اور یہجی ایران کے نوال کا سبب ایک کتاب بی جس بیل شاہ ایران نے صحابہ کرام بی ایک اور یہجی خضرات شخین کی تعریف کی تھی۔ اور شیعوں نے اس کتاب کو بہت اچھالا ہے تالیا کہ تمام نی شاہ ایران کے ساتھ ہیں۔ اور شیعوں نے اس کتاب کو بہت اچھالا ہے تھی کہ شاہ ایران پر زوال آگیا وہ مولانا صاحب ایران کے شخے اور دیو بندی تھے انہوں نے بتایا کہ ایران پر زوال آگیا وہ مولانا صاحب ایران کے شخے اور دیو بندی تھے انہوں نے بتایا کہ ایران بی اب شینی کے نام سے ایک دچال آیا ہے۔

حضرت نے قرمایا ہماری و بوہندیت پر دو چیزوں کا وبال بڑا ہے۔ ایک حیات وہمات کے مسئلے کا اور دوسراحسین بھائی و بیزید کے مسئلے کا۔ انہی باتوں میں کافی وقت گزر عمات کے مسئلے کا اور دوسراحسین بھائی و بیزید کے مسئلے کا۔ انہی باتوں میں کافی وقت گزر عمیا ساتھیوں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا حضرت کچھ آ رام فرما لیس۔ حضرت نے فرمایا لو بھائی تھوڑا سا آ رام کرلیں حضرت آ رام کے لیے تشریف لے گئے۔

مولانار ننتى دلاوري

ظہر کے بعد مولانا نعیم الدین صاحب (استاذ الحدیث جامعہ مدنے لاہور)
تشریف لائے انہوں نے حفرت کی خدمت میں عرض کیا حفرت سے فیر کی نماز کے
بعد معید میں مولانا ابو القاسم محمد رفیق ولاوری کی کتاب اصلاحات کبری کی تحور ٹی کی تعرف کی تحور ہی کتاب اصلاحات کبری کی تحور ٹی کتاب اصلاحات کبری کی تحور ہا کتاب ہور با کشرت نے بہت مفید کتاب ہے اب میرا خیال ہور با ہے کہ ان کے حالات کبیں منفیط نہیں ملتے معزمت نے کہ ان کے حالات کبیں منفیط نہیں ملتے حضرت نے فرمایا بہت انجی بات ہے اس کی ضرورت ہے کہ ان کے حالات منظر عام میرا نے اس کی ضرورت ہے کہ ان کے حالات منظر عام میرا نے اس کی ضرورت ہے کہ ان کے حالات منظر عام میرا نے اس کی ضرورت ہے کہ ان کے حالات منظر عام

حضرت نے فرمایا میں نے ان کی عمر کے آخری جے میں زیارت کی ہے میں مولانا ابوذر معاویہ بینیا تھا۔ اس وقت مولانا ابوالقاسم کے مکان پر گیا تھا۔ اس وقت وہ بیچارے دوہرے ہو چکے تھے سارے کام خود کرتے تھے۔ ہمارے لیے چائے بھی خود میں بنا کرلائے ان کے یاس کوئی خادم بھی نہیں ہوتا تھا۔

حضرت نے فرمایا ان کی بید عادت بھی کہ اپنی عمر کے آخری حصہ میں بھی بڑی مشقت اٹھا کر مکان کی سیر صیال ان کر (جوتکہ ان کا مکان بلندی پر تھا) گھرے تقریباً ایک فرانا تگ دور واقع نیلا گنید کی مسجد میں نماز باجماعت ادا کرتے تھے۔

حضرت نے فرمایا ان کا نام محمد رفیق تھا حضور مظافیا کم کنیت چونکہ ابوالقائم تھی اس لیے انہوں نے بھی اپنی کنیت ابوالقائم تھی۔ اور ولا در گوجرانوالہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے جس کی طرف نسبت کی وجہ سے وہ دلاور کی کہلاتے تھے۔

حضرت نے فرمایا غالبًا انہوں نے حضرت گنگوہی بینیا کی بھی زیارت کی تھی ان کا تعلق مولانا حسین علی صاحب بینیا وال بچھرال سے تھا۔ اور ان کی آ تکھ بڑی روشن اور شفاف تھی۔

حضرت نے فرمایا ایک صاحب نے کتابوں کا کام شروع کیا تھا بعد میں وہ اے

## THE ROLL OF THE REAL PROPERTY.

جاری نہ رکھ سے آن صاحب نے بتایا کے مواہ نا داری بھینے نے جب اپنی کتاب ماد الدین کاسی تو اس کے تھیوائے کے لیے جبرے پاس آئے جس نے سے مجا کہ بوڑھے آدمی جیں ان کی کتاب کون لے گا لہٰذا معذرت کردی چران کی کتاب شخ غلام علی اینڈ سنز نے شائع کی تو مجھے بعد میں افسوس ہوا۔ اور مواد نا کی کتابیں شخ غلام علی اینڈ سنز اب تک شائع کر رہا ہے۔

حضرت سے مولانا تعیم الدین صاحب نے فرمایا ان کی ایک کتاب سیرت فاظمة الز مره ذائج الله ہے میں نے بہت علاش کروائی لیکن نہیں ملی حضرت نے فرمایا ان کی التا تیں بوئی عمدہ دوتی تیں۔

حضرت نے فرمایا ان کے حالات کے لیے آپ مولانا علی اصغر عباسی صاحب خطیب نیلا گذید خال خطیب بادشاہی معجد سے زابطہ کریں امید ہے ان کو مولانا کے بارے میں معلومات ہوں گی کیونکہ وہ ان کے دور میں بھی نیلا گذید کی معجد میں امام تھے۔ اور اس وقت مولانا اور لیس کا ندھلوی بین ہی خطیہ جمعہ دیا کرتے تھے۔ مولانا تعجم الدین صاحب نے عرض کیا حضرت میرے والد صاحب پہلے جعزت مولانا اور لیس کا ندھلوی بین خات کے بعد ہمیشہ مولانا اور لیس کا ندھلوی بین خات کے بعد ہمیشہ مولانا اور لیس کا ندھلوی بین ہوا۔ کا ندھلوی بین ہوا۔ کا ندھلوی بین ہوا۔

مولانا نعیم الدین نے عرض کیا حضرت جمادے ہاں رجال پر کام بہت کم جوا ہے۔ حضرت نے فرمایا جی ہاں چیمر فرمایا البتہ حضرت تھا نوی بہتاتیہ کا انضباطی مزاج تھا۔ اس لیے بیہ بہت بڑا ذخیرہ امت کے لیے چھوڑ کئے جس سے امت فائدہ اٹھا رہی ہے پیمر فرمایا اپنی اپنی طبیعتیں جوتی ہیں جمارے حضرات پر اخفاء کا غلبہ تھا۔

#### حضرت رائے میں ہوری کا مزاج

ہمارے حضرت رائبوری میں ہے ایک دفعہ پروفیسر منظور حسین صاحب نے ان کے حالات کے متعلق ایک دوسوال ہو چھے لیے تو حضرت نے فرمایا تم میرے حالات

# THE ROLL OF STREET

کا کیا کرہ ہے؟ کسی نے عرض کیا حضرت سوائ تکھیں کے مصرت نے فرمایا پہلے اپنے والد صاحب (جو کہ بیر بینے) کی تکھیں۔ ایک دفعہ کسی نے ان کے ذاتی حالات کے متعلق یو چھا تو فرمایا حالات تو ہمارے حضرت کے تکھیے نہیں متعلق یو چھا تو فرمایا حالات تو ہمارے حضرت کے تکھیے نہیں معارے حالات کیا تکھو گے اور ایک دفعہ فرمایا کہ حالات تو صحابہ کرام ہو گئی ہے تھے۔ معارے حالات کی زندگی کے تھے۔ معترت شاہ صاحب ہو تا تا فرمایا میں نے حضرت کی زندگی کے آخری

قرمایا: مولانا علی میال صاحب بینانیا کی جب بیلی دفعدرائے بور حاضری جوئی چونک صاحب تعلیم سنے انہوں نے دائیس پر رائے پور کے مغر پر مضمون لکھ کر''الفرقان' بیس شائع کروایا۔ اورایک پر چہ حضرت کے ہاں بھی بھیجا۔ بعد بیس جب مولانا علی میاں صاحب بینانیا کی حضرت نے ان سے فرمایا آ کندہ اس سے احتیاط کریں۔

حضرت شاہ صاحب بہتائی فرمایا ہمارے حضرت دائے بوری بہتائی کوسیابہ کرام بھائی کے حالات پر کرام بھائی کا سے عاشقان تعلق تھا حضرت کی مجلس میں صحابہ کرام بھائی کے حالات پر مشتمل کتابیں فتوح الشام و نویرہ کٹرت سے پڑھی گئیں۔ ایک ختم ہو جاتی تو دوسری شروع ہو جاتی بلاد بعض کتابیں ایک سے زائد مرتبہ پڑھ کرسنائی گئیں۔

الیک صاحب نے عرض کیا حضرت ان میں تو ضعیف روایات بھی ہیں حضرت ان میں او ضعیف روایات بھی ہیں حضرت رائے پوری میں تو ان سے حضرت رائے پوری میں تو ان سے ایمان ماتا ہے۔

#### غير مقلدانه ذبهن

مولا نا تعیم الدین صاحب نے عرض کیا حضرت یے ٹیمر مقلدان ذہن برق تیزی
سے پھیل رہا ہے کہ جو روایت اپنے نظریے کے خلاف ہوا سے ضعیف کہد کر نال دسیتہ
میں موصوف نے عرض کیا حضرت کراچی کے ایک مفتی صاحب نے شوال کے چید
روزوں وائی روایات کوضعیف قرار وے کران روزوں کو متر وک قرار ویا ہے۔ اور اس پر
مستقل ایک رسالہ لکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا اسی طرح بعضے لوگوں نے شب برأت کی
فضیلت کا بھی انکار شروع کر ویا ہے۔

#### گاب کے پیول سے میت

مولا تا تعیم الدین صاحب نے عرض کیا حضرت ایک واقعہ غالبًا تذکرۃ الرشید میں نظر سے گزرا شاید مید حضرت تا نوتوی بہتائیہ کا ہوان میں نظر سے گزرا شاید مید حضرت تا نوتوی بہتائیہ کا ہوان کو گلاب کے بھول سے بردی محبت تھی اس وجہ سے کہ ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم میہ ہے کہ بید حضور سال فی آئی کے مبارک بیون سے بیدا موا۔ ان سے کسی صاحب نے عرض کیا حضرت میدروایت ضعیف ہے۔

انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے راوی ضعیف ہے لیکن بات تو حضور سالٹی آئی کی اقل کر رہا ہے حضرت نے فرمایا غالبًا ہے حضرت تا نوتو کی بھی کا واقعہ ہے کیونکہ ان کو حضور سُلٹی آئی سے عاشقانہ تعلق تھا۔ ابھی ہے باتیں ہو بی رہی تھیں کہ مولانا تعیم الدین صاحب نے عرض کیا حضرت تین ن کے بین آپ کھی آ رام فرمالیس۔

#### حضرت کی مجالس کی اہمیت

حضرت نے فرمایا بہتر ہے پھھ آ رام کر لینا جا ہے حضرت آ رام کے لیے تشریف لیے اسلام کے لیے تشریف کے ساتھ کے بعد میں مولانا تغیم الدین صاحب کیم طارق محمود چغنائی صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے گئے۔ انہوں نے فرمایا حضرت کی باتیں بہت تیمتی ہوتی ہیں میں نے حضرت کے قریبی جمع کیا جائے لیکن حضرت کے قریبی احباب کی خدمت میں بار بارعرض کیا ہے کہ انہیں جمع کیا جائے لیکن ووسستی برشے ہیں۔

انہوں نے فرمایا میں نے حضرت کی بارہ یا تیرہ کمجالس جمع کی تخیں اور مزید جمع کرے شائع کرنے کا پروگرام تھا لیکن میری مصرہ فیات اتی زیادہ ہوتی ہیں کہ بیاسلہ جاری ندر کھ سکا۔ انہوں نے فرمایا جو مجالس میں نے جمع کیس ہیں آ پ دیکھیں تو جیران رہ جا نمیں معلومات کا فران ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے فرمایا میں سے تو اس کے لیے نام بھی تجویز کیا تھا بیا مجلس نفیس۔

مجلس نفیس میں ترکیب اضافی بھی ہوبکتی ہے لیعنی نفیس کی مجلس میں آؤ۔
اور ترکیب نوصفی بھی ہوبکتی ہے لیعنی نفیس مجلس میں آؤ۔ انہوں نے فرمایا مجھے جب سی
مسئلہ میں معلومات درکار ہوں اور وہ دستیاب نہ ہورہی ہوں تو ہیں حضرت ہی کی طرف
رجوع کرتا ہوں کیونکہ حضرت ماشاء اللہ معلومات کا مخزن جیں۔ اور فرمایا کہ میں نے
حضرت سے معلومات حاصل کر کے بہت سمارے مضامین بھی کھتے ہیں۔

تحکیم طارق محمود صاحب نے فرمایا کہ حصرت ابھی چراغ سحری ہیں ابھی ہمیں ان کی مجانس کی قدرنہیں ہے بعد میں چھٹائیں گے۔ شہدا،صوفیا،فقہا، ہے بھی نہ گکرانا

مولانا تعیم الدین صاحب نے فرمایا بھے ایک دفعہ معفرت نے یہ تعیمت فرمائی تھی کہ دو طبقول سے مجھی شہرانا۔ ایک شہداء لیعنی حضرت حسین بالٹین اور ویگر اہل میت بٹی لینٹی

ل مولانا تعيم الدين صاحب وامت بركائم ك يال تطويد مجاس كي تعداد تقريبا جاليس ب-

THE ROOM SHARES

اور دوسرا صوفیاء ان سے جو بھی تکرایا ہے۔ اس نے برا تقصان اٹھایا ہے۔ مولانا تعیم الدین صاحب نے فرمایا کہ اس طرح کی بات آیک دفعہ مجھے مولانا محمد ابین صفدر اوکا ڈوکی مُراین ہے۔ اس طرح کی بات آیک دفعہ مجھے مولانا محمد ابین صفدر اوکا ڈوکی مُراین ہے۔ اس العزت نے حضور مُناین ہے کہ کا آن میں جہال اور صفات بیان کیس ان میں سے آیک بشیر اور دوسری مذر یہ ہے۔ حضور مُناین ہی تقراری صفت بشیر کے وارث صوفیاء اور صفت نذر یہ کے وارث فقہاء مذر یہ ہوان سے کرائے گا اپنی دنیا اور آخرت برباد کر بیٹے گا۔ اور غیر مقلدین نے ان بیس۔ جوان سے کرائے گا اپنی دنیا اور آخرت برباد کر بیٹے گا۔ اور غیر مقلدین نے ان جونوں سے کرائے گا اپنی دنیا اور آخرت برباد کر بیٹے گا۔ اور غیر مقلدین نے ان دونوں سے کر لی ہے۔ ابھی ہے با تیں جاری تھیں کہ عصری اذان ہوگئی۔

عصر کی نماز کے بعد حسب معمول رمضان تمام احباب افطاری سے پچھ ویر قبل تک ذکر واذکار میں مشغول رہے پچر حضرت نے احباب کے ساتھ افطاری فرمائی بعد میں نماز ادا کی گئی نماز کے بعد کھانے سے فراغت کے بعد حضرت تھوڑی ویر احباب کے ساتھ بیٹھے۔

#### بے جان چیزوں کو تحدے

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت جولوگ آگ کی بوجا کرتے ہیں انہیں اس میں کیا نظر آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا معلوم نہیں کیا پچھ نظر آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا معلوم نہیں کیا پچھ نظر آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا معلوم نہیں کیا پچھ نظر آتا ہے۔ حضرت ہیں بندر کی بوجا کرتے ہیں اس پر ایک واقعہ سلایا کہ ہمارے علاقہ ہیں ایک نہر تھی اس میں ایک خاص موہم ہیں پانی آتا تھا جب سلایا کہ ہمارے علاقہ ہیں ایک نہر تھی اس میں ایک خاص موہم ہیں پانی آتا تھا جب اس میں پانی آتا تو تالیوں کے در بیع این کے آگ بند ہائدہ دیا کرتے جب پانی آتا تو تالیوں کے در بیع این نہیں کو سیراب کرکے بند کھول دیتے پھر پانی آگے جلا جاتا تھا حضرت نے فرمایا ہیں نے ہندووں کو خود دیکھا کہ جس آدی نے بندووں کو خود دیکھا کہ جس آدی نے بندکھول کر پانی کی طرف جا کر اس کے آگ سر پر ہاتھ کے جس آدی نے بندکھول کر پانی کی طرف جا کر اس کے آگ سر پر ہاتھ دیکھتے ہوئے جکانا تھا پھر بندکھول کر پانی کو اپنے علاقے میں لے جاتا۔

حضرت نے فرمایا میں نے بعض مسلمانوں کو ان کی دیکھا دیکھی ایسے کرتے



## المحلق الم

## مجلسهما رمضان الميارك انههاه بروزيير

## مولانا دلاوری کی سمیری

آج ثمار فجر کے بعد کیم طارق صاحب نے عرض کیا حضرت علم وفضل میں کمال رکھنے والے بعض اُوگ ممنامی میں زندگی گزار دیتے ہیں جیسے مولا نا ابوالقاسم رفیق ولا ورى المالية -

حضرت نے فرمایا جی ہال کیکن مولانا ابوالقاسم جیسیہ کی زندگی کو ممنامی کی زندگی مہیں کہد سکتے کیونکدان کی کتابیں کافی مشہور ومعروف ہیں باں البت سے کہد سکتے ہیں کہ انہوں نے سمپری کی حالت میں زندگی گرار دی۔

رائے اور سے تشریف لانے والے مہمانوں نے حضرت سے اجازت جاتی ک ممیں ابھی مجھوندا یکبیریس کے ذریعے انڈیا جانا ہے حضرت نے انہیں رخصت فرمایا۔ بعد میں حضرت نے فرمایا اگر جمیں ان کی جلد واپسی کاعلم ہوتا تو جم رات کو بی کوئی رقعہ وغيره وے ديے ہم نے تو سمجها وہ مجھ دن قيام فرمائيں گے۔ بعد ميں حضرت نے فرمایا حضرت تفانوی میشد کے بال بیاصول برا اچھا تھا کہ آئے ہی یو چھتے کس ارادہ ے آئے اور کتے وقت کے لیے آئے؟

الك صاحب في عرض كيا حضرت سنا ب كدان كاصول وضوابط بين تخت 326 و یکھا۔ عشار کی نماز کے قریب رائیور سے پہنچ آ دی تھریف لانے معفرت ان سے اُل کر بہت خوش ہوئے اور طبیعت پر بٹاشت کے آثار تمایاں تھے۔ عفرت نے ان کی تیریت معلوم کی ان کو کھانا کھلایا اور رائپور کے حالات کے متعلق دریافت فرمایا۔

#### خانقاهِ رائ يوردوباره آباد

انہوں نے عرض کیا حضرت اب ماشاء الله مولانا عبدالقیوم صاحب نے ووبارہ خانقاہ کوآباد کرویا ہے۔حضرت نے خوشی کا اظہار فرمایا اور وربافت فرمایا ان کو کس ے اجازت ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان کو حضرت رائیوری جہنیا کے خلیفہ عبدالرشید صاحب ہے اجازت ہے اور بیان کے بھتیج ہیں۔حضرت بہت خوش جوئے اور ان کو وعامیں وی کہ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ پھر اسے معمولات کی اوا لیکی میں مشغول ہو گئے۔



حضرت نے فرمایا عام لوگوں کے لیے اتنے سخت نہیں تنے علماء حضرات کے لیے واجہ خوب سخت تنجیب سنے علماء حضرات کے لیے فوب سخت تنجے۔ حضرت نے بڑے اور دستار والے۔

## مولاناعلى احمد مواللة صاحب

حضرت نے فرمایا کہ ایک مولاناعلی احمد مُرینیہ صاحب سے وہ مخزن العلوم خانپور میں پڑھائے تھے۔ انہوں نے فرمایا میں مخزن العلوم خانپور میں پڑھائے تھے۔ انہوں نے فرمایا میں مخزن العلوم میں پڑھائے تھے۔ انہوں نے فرمایا میں مخزن العلوم میں پڑھائے میں پڑھائے میں ایا کہ کسی بزرگ سے جیعت کرنی جاہے اس وقت نقانہ میں کا فقوہ کا شہرہ تھا۔ میں تھانہ بھون کی خانقاہ میں واقل ہوتے بی محضرت کے اصول پڑھے تو میں نے ول میں کہا ''ا بھے وال نہیں گلدی'' (یہاں وال منہوں کہا گا ہو ہے اور رائبور پہنچا وہاں و یکھا تو سوجا وال نہیں گل جائے گی کھر حضرت سے بیعت ہو گئے۔

جھڑت شاہ صاحب میں نے فرمایا مولانا علی احمد صاحب بھوٹے ہے۔
قد کے عظم بڑے ذاکر شاغل تھے۔ انہوں نے ہزار داتے والی بزی تبہج رکھی ہوئی تھی۔ ان کی عادت تھی ذکر کرتے کرتے سو جاتے جب آ کھی کھٹی تو جہال سے ذکر تھی۔ ان کی عادت تھی ذکر کرتے کرتے سو جاتے جب آ کھی کھٹی تو جہال سے ذکر تھی تھوڑا ہوتا و جی سے شروع کرتے مثلا لا الد کہدلیا ابھی ضرب نہیں نگائی تھی کہ نیند آ گئی سوے رہے تھوڑی دیر کے بعد جب جاگ آتی تو الا اللہ کی ضرب لگائے۔

حضرت نے فرمایا ان کے دو بیٹے اب خیر المداری میں پڑھاتے ہیں الک مولانا انور صاحب اور دوسرے مولانا محد از ہر صاحب جو کہ ماہنامہ الخیر کے مدیر ہیں۔ حضرت نے فرمایا بیدوونوں اپنے والد صاحب کی وفات کے وفت چونکہ بیجے تھے اس لیے زیادہ حالات ہے واقع نہیں۔

حضرت نے فرمایا چندسال پہلے مدید منورہ میں تقریباً پہیں ون تفہرنا ہوا سے کا ناشتہ صوفی اقبال صاحب ہوشیار اوری کے مال ہوتا تھا۔ انابول نے ایک دفعہ ناشتے

کے دوران مجھے اپنا ہے واقع سنایا کہ یں نے ایک وفعہ موانا علی میاں صاحب سے سوال
کیا حضرت آپ نے بوے بوے بورے مشاہیر کا زمانہ پایا۔ مثلاً حضرت تھانوی بہتریہ،
حضرت مدتی بہتریہ، حضرت شیخ الحدیث بہتریہ ، حضرت مولانا الباس بہتریہ وغیرہ اور الن
حضرات کے ساتھ آپ کے روابط بھی تھے بھر کیا وجھی کہ آپ الن کی بجائے حضرت
را بجوری بیسیہ ہوئے۔

مولاناعلی میال بینانیہ نے فرمایا میں نے دیکھا کا ان میں سے برایک کے باس کے دیکھا کا ان میں سے برایک کے باس کے در کھی نہ کھی نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کھی ہے ایف کا طنطنہ تھا، اور خصرت مدنی جیزائی کے باس دارالعلوم دیو بندگی مند صدارت اور جعیت علماء بندگی امارت ) اور جہال کچھ بھی نہیں۔ (نہ وعظ و تذکیر نہ تصنیف و تالیف اور نہ بی مند حدیث) اس لیے بہیں پڑھیا۔

#### بزرگول كے مختلف مزاخ

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت ہم حضرت تھانوی ہیں۔ کے مزاج کو دیکھتے میں وہ اور طرح کا ہے اور حضرت رائیوری ہیں تھاتیہ کا مزاج اس کے بالکل متضاد ہے اس کی کیا وجہ ہے؟

حضرت نے فرمایا متضادتیں ہے بلکہ ہر گلے رارنگ و بوے دیگر است فرمایا چونکہ لوگوں کی طبائع مختلف ہوتی ہیں بعض کو ایک مزاج سے مناسبت ہوتی ہے ان کو ای سے فائدہ ہوتا ہے دوسرے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزیت نے ہزرگوں کے مزاج بھی مختلف بنانے ہیں پھر حضرت نے ذوق کا شعر ہڑھا۔

گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چین زوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے حضرت نے فرمایا ہمارے حضرات میں اختاء بہت زیادہ تھا ورنہ پہلے بزرگوں

## SHEEKE ACCUTOS SHEEKE

کے طالبت میں آتا ہے کہ بیعت کے لیے آئے والے مختص کو ویجے اگر انہیں محسوں موتا کہ وہ ان سے فائدہ حاصل کر سکے گاتو ہیعت کر لیتے ورنہ کہد دیے کہ تہمیں یہاں سے فائدہ نہیں ہوگا فلان جگہ جاؤ۔ اس پر حصرت نے ایک واقعہ سنایا۔

#### بعت کے لیے دوسری جگہ بھیج دیا

قرمایا کہ اوسیم ایک ولایت ہے (ولایت افغانستان کے ایک علاقے کا نام ہے) عبدالرجیم نامی اور دوسرے جان محمہ نامی سرحد کے علاقے سے شیخ کی تلاش میں نظے اور دونوں طالب صاوق تھے۔ پنجلاسہ میں ایک شیخ رحم علی صاحب سلسلہ قادر ہہ کے شیخ سے کافی معمر سے تقریباً سوسال کے شیخہ ان کی خدمت میں بینچے ان سے فیش حاصل کیا لیکن ان کا جلدانقال ہو گیا۔ ان کی دفات کے بعد ان دونوں نے اپنے اندر ماصل کیا لیکن ان کا جلدانقال ہو گیا۔ ان کی دفات کے بعد ان دونوں نے اپنے اندر مر پیر طلب پائی۔ اس طلب کی تحکیل کے لیے شاہ عبدالباری امروہی کی خانقاد امروبہ عاضر بوئے اور آنے کا مقصد کہلوا عاضر بوئے اور آنے کا مقصد کہلوا عاضر بوئے نام ہو گائے۔ فرمایا کہ عبدالرجیم کو کہو میں تخبریں عام من کر خادم سے فرمایا کہ عبدالرجیم کو کہو میں تخبریں اور جان محمد کو گہو تم دلی جائے ہوں فائدہ ہوگا شخ عبدالرجیم صاحب و ہیں تخبر سے اور شاہ شبدالباری صاحب و ہیں تخبر سے اور شاہ شبدالباری صاحب میں شرید کا میں ڈیرہ لگایا۔

مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا جمرہ بھی تھا وہیں جاتی صاحب کا قیام تھا خوب نیضان ہوا۔ پھر جب سید احمد شہید بھی تھا وہیں کا دوآ ہے ( سہار بپور و یو ہند وغیرہ ) کا تاریخی سفر ہوا جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب بہتاتیا کی اجازت سے ہوا تھا۔ اور رخصت کے دفت انہوں نے اپنا جبہ حضرت سید احمد شہید بہتاتیا کو پہنچایا تھا اس سفر میں جب سید صاحب بہتاتیا سہار نبور نے ان کا شہر سے نکل کر استقبال کیا۔ سید صاحب بہتاتیا سہار نبور نے ان کا شہر سے نکل کر استقبال کیا۔ جبد استقبال کرنے والوں میں شاہ عبدالرجیم صاحب والایتی بیتیا ہی تھے ان کی عمر اس دفت میں شاہ عبدالرجیم صاحب والایتی بیتیا ہی جب ان کی عمر اس دفت میں شاہ عبدالرجیم صاحب والایتی بیتیا ہی بیتیا ہی ہوان کی عمر اس دفت بالکل نوجوان سے تقریباتھ سید احمد شہید بیتیاتیا اس دفت بالکل نوجوان سے تقریباتھ سید احمد شہید بیتاتیا اس دفت بالکل نوجوان سے تقریباتھ سال کے بھے۔

# SHORT ACCOUNTS ARREST

#### تُنْ وقت كي أوجوان كے ہاتھ ير بيعت

سید صاحب بہتنا نے پہلے تین دن شاہ عبدالرجیم صاحب کی مسجد میں تیام کیا۔ حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب کی مسجد میں تیام کیا۔ حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب نے باہ جوداس کے کدان کا سارے علاقے میں طوفی اولتا تھا۔ اور سلسلہ قادر میہ اور سلسلہ چشتہ صابر میہ میں مجاز بھی تھے پھر بھی جعنرت سید احمد شہید بہتات کے باتھ پر بیعت کی۔

سمسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے سید احمد شہید بینیٹی کے ہاتھ پر بیعت کول کی ۔ انہوں نے قرمایا میں نے دیکھا کہ حضور ٹائٹیڈ آئی خوشنودی اس میں ہے۔

حضرت شاہ صاحب بیناتیا نے فرمایا تاریخ بین اس کی نظیر نہیں ملتی کہ کوئی اتنا بڑا شیخ ہو کر مسند ارشاد کو چیوڑ کر نوجوان کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اور ندصرف خود بیعت ہوئے بلکہ میال بی نور محمد صاحب جھنجھا نوی (مرشد حاجی امداد الله مہاجر کی بیعت ہوئے بلکہ میال بی نور محمد صاحب بھنجھا نوی (مرشد حاجی امداد الله مہاجر کی بیتانیہ کے ہاتھ پر کی بیتانیہ ) اور دیگر خلفاء کو بلوایا اور ان کو بھی حضرت سید احمد شہید بیتانیہ کے ہاتھ پر بیعت کروائی۔ حضرت سید صاحب بیتانیہ نے میال بی نور محمد بیتانیہ کو بیعت کرتے بیتانیہ کی جادوں سلسلوں میں خلافت عطا فر مائی اور جس وقت حضرت سید احمد شہید بیتانیہ کی جادور جہاد کی تو حاجی عبدالرجم بیتانیہ اس میں شریک ہو گئے اور جہاد کرتے ہوئے اور جہاد کرتے ہوئے شہید بیتانیہ اس میں شریک ہو گئے اور جہاد کرتے ہوئے دور جہاد کرتے ہوئے شہید ہوگئے۔

## حاجى عبدالرجيم صاحب كالدفن

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت کیا جاد ہیں تھالیکن بعد میں تحقیق کرنے ہوں شہید ہوا کوٹ میں شہید ہوا ہوئے حضرت نے فرمایا پہلے ہمارا خیال یمی تھالیکن بعد میں تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ شاہ صاحب ہونیا ہالاکوٹ سے پہلے شام مردان میں دو قصبے ہیں۔طور واور مایاران کے شاہ صاحب ہونیا ایک میل کا فاصلہ ہے مایار پہلے آتا ہوا ورطورہ بعد میں وہاں ایک زیردست معرکہ ہوا تھا اس میں شہید ہوئے۔ ہوا یوں کہ حضرت سید صاحب ہونیا کا فاصلہ ہوئے۔ ہوا یوں کہ حضرت سید صاحب ہونیا کا فاصلہ ہوئے۔ ہوا یوں کہ حضرت سید صاحب ہونیا کا فاصلہ ہوئے۔ ہوا یوں کہ حضرت سید صاحب ہونیا کا فاصلہ کی شہید ہوئے۔ ہوا یوں کہ حضرت سید صاحب ہونیا کا فاصلہ کی شہید ہوئے۔ ہوا یوں کہ حضرت سید صاحب ہوئیا کا کا فاصلہ کا فاصلہ کی تعداد کم تھی ) اس وقت ان پر

# SHEET BOOK SHEETS

انکے صاحب فے عرض کیا حضرت میں مولانا غلام رسول میر صاحب کون ہے؟
حضرت نے فرمایا بڑے فاضل انسان سے لا ہور بیس رہے تھے۔ بیس نے ان
سے طلاقات کی ہے موصوف نے عرض کیا حضرت کا شرع ہے۔ حضرت نے فرمایا
نمازی تو تھے۔

## حضرت حسن من الله في معامد على كون مي شرطيس لكا تيس

حصرت نے فرمایا نہ جو حصرت حسن والنظاف کے باے میں مشہور ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ والنائ ہے انہوں نے حضرت امیر معاویہ والنائ ہے انہوں کے بھائی اور ان کے بھائی اور ان کے بھائی اور اکرن کا اور ان کے بھائی اور دیگر اعمرہ کا وظیفہ مقرر کیا جائے یہ بات غلط ہے نہ بات اس لیے مشہور کی گئی تا کہ ان کی کروارکشی ہو۔

معارت نے فرمایا علامہ ابن تجرکی مینید نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں اس معاہدے کا ذکر کیا ہے اور اس میں چھ شرطیں ذکر کی ہیں۔ ان ہیں سے پہلی شرط یہ تھی کہ خطاب کا دکر کیا ہے اور اس میں جھ شرطیں ذکر کی ہیں۔ ان ہیں سے پہلی شرط یہ تھی کہ حضرت معاوید ڈاٹنوز اینے بعد کسی کو فلیف ٹا مزد نہیں کریں گے۔ حضرت نے فرمایا ان شرا اکا ہیں معاوید ڈاٹنوز اینے بعد کسی کو فلیف ٹا مزد نہیں کریں گے۔ حضرت نے فرمایا ان شرا اکا ہیں کہ حضرت حسن شائنوز نے یہ کہا ہو کہ ہمارے لیے وظا کف مقرد کیے جانبیں۔

یاتی جو آتا ہے کہ انہوں نے کہا جارے قرضے ادا کیے جائیں اس سے مراد حکومتی قرضے ہیں شاکہ ذاتی۔

ایک صاحب نے حضرت کو ایک احراری کے انتقال کی خبر دی تو حضرت پر رفت طاری ہو عنی اور فرمایا انشاء اللہ سارے احراری تحریک ختم نبوت کی برکت ہے بخشے جا کیں گے۔ تر اور کے کے بعد ایک صاحب دلدار نامی بھٹے احباب تشریف لائے۔

حضرت رائے پوری میشانی کا تمرک

موصوف کا بیعت کا تعلق حضرت رائے بیری میشد سے تھا۔ انہوں نے عرض کیا

آیک گفز سواروں کا بڑالفنگر تعلمہ آور ہوا اور ان کا سروار دورے بھار رہا تھا سیر کھا است۔ شاہ صاحب نے بیر سنا تو لفنکر کو مخاطب کر کے قرما یا اگر حضرت سیدصاحب بیتانیا ہے زندہ نہ رہے تو ہماری زندگی کس کام کی ان پرٹوٹ پڑو۔

یہ کہہ کرشاہ صاحب بیتائیہ گھوڑے پرسوار ہوئے اور گھوڑے کی لگامیں چھوڑ کر تکوار چلاتے ہوئے وشمن کی صفول کو چیرتے ہوئے دوسری طرف جانگلے اور اس جنگ میں شدید زخمی ہو کرشہادت سے سرفراز ہوئے۔

راقم نے عرض کیا حضرت ان کا مدفن و ہیں ہے۔

حضرت نے فرمایا ہم ان کا مرفن تلاش کرتے ہوئے جب مایار پینچے تو لوگوں نے کہا فلال خان صاحب کوملیس ان کومعلومات ہوں گی۔ اس وقت عصر کا وقت ہو چکا تھا خان صاحب نے چائے کا اصرار کیا استے میں مغرب ہوگئی ہم وہاں نہ جا سکے۔ پھر میں خان صاحب نے چائے کا اصرار کیا استے میں مغرب ہوگئی ہم وہاں نہ جا سکے۔ پھر میں نے اپنے ایک ووست جو کہ مانسجرہ میں پروفیسر ہیں ان کے ذمہ لگایا انہوں نے تحقیق کر کے اے تلاش کیا۔

ان کا مدفن طور و شروع ہونے ہے کچھ پہلے ہے۔ بعد میں پروفیسر صاحب نے شاہ صاحب ہر ایک مضمون بھی لکھا جو کالج کے گزٹ میں چھپا غالبًا اس میگزین کا نام کنہا ہے۔

حضرت نے فرمایا میں نے شاہ عبدالرجیم صاحب بھالیہ کے کافی سادے حالات جمع کیے ہوئے ہیں لیکن کوئی آ دی جی نہیں ماتا جس سے کام لیں۔

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت آ دی کے معیاری ہونے کی کسوٹی کیا ہے۔
حضرت نے فرمایا اے لکھنے کا سلیقہ ہو۔ صاحب مطالعہ ہو۔ حوالے بھی علاش کر
سکتا ہواور قریب بھی رہتا ہوتا کہ اس کے ذھے کوئی کام بھی لگایا جا نکے۔ قاری محمر شاہ
صاحب میں صلاحیت ہے کیونکہ میہ قریب رہتے ہیں لیکن میہ قرآن سانے ہیں مصروف
ہیں ہم نہیں جانے کہ ان کے کام ہیں حرج ہو۔

### THE RECEIVED AND THE RESERVE

کہ میں صفرت وائیوری وہنیا کا اوالدان صاف کیا کرتا تھا۔ ایک ان میرے ول میں خیال آیا کہ لوگ اپنے میروں کی چیزیں برکت کے طور پر رکھتے ہیں کیوں نہ میں ہمی حضرت کے لعاب وہن والا پائی بطور تمرک رکھوں۔ چنا نچے میں نے وہ پائی بوتلوں میں جمع کرنا شروع کر دیا حضرت کی وفات کے بعد میری عادت تھی اگر مجھے کوئی کہتا کہ میرے سر میں ورد ہے یا جسم میں کسی جگہ درہ ہے تو میں اس کو وہ پائی ورد والی جگہ پر گائے کہ میرے سر میں ورد ہے یا جسم میں کسی جگہ درہ ہے تو میں اس کو وہ پائی ورد والی جگہ پر گائے کے دیے ویتا اللہ رہ العزب اس کی برکت سے شفاء نصیب فرما دیتے۔ معشرت کی وفات کے بعد کا فی عرصہ تک حضرت کا یہ فیضان جاری رہا۔

حضرت شاہ صاحب بہیں نے فرمایا مدرسہ صولتیہ مکہ تکرمہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر کی بہیں ہے۔ کا معاد اللہ مہاجر کی بہیں ہے کا مستعمل اگالدان انہی تک محفوظ ہے حضرت رائیوری بہیں ہے کے لیے وہ لیے تشریف لے گئے تو انہول نے حضرت رائیوری بہیانیہ کے استعمال کرنے کے لیے وہ انگالدان رکھا۔ حضرت نے استعمال تری واطور اوب استعمال نہیں فرمایا۔

حضرت شاہ صاحب مینائیائی فرمایا اس وقت حضرت رائیوری مینائی پان کھایا کرتے تھے۔ آخر عمر میں تو کچر پان بھی چھوڑ دیا تھا اور جائے بھی۔ مولانا عطاء اللّٰد شاہ بخاری میں لیے کا والہان میڈ کرہ

THE REPORT OF THE REAL PROPERTY.

ان کو یہ بات بھی تھی حضرت نے فرمایا حضرت را نیوری ایسائے کے بال زائزین کی کشرنت و کھے کرکسی نے میشعرکھا

> حسن کی جنس فریدار لیے پھرتی ہے ساتھ بازار کا بازار لیے پھرتی ہے

حضرت نے فرمایا کسی ایک احراری نے بھی جماعت سے غداری اور بے وفالُ خبیں کی اور میسب حضرت بخاری بہتاہی کے خلوش کی بر کمت تھی۔ کیونکہ جماعت اپنے لیڈر سے بنتی ہے۔ لیڈر کا خلوص اس میں کام آتا ہے۔

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت سنا ہے حضرت بخاری بینات نے جماعت کا کوئی عہدہ نہیں لیا تھا بلکہ بغیر عہدے کے کام کیا کرتے تھے۔حضرت شاہ صاحب نے فرمایا حضرت بخاری بینات تو ری فرمایا کرتے تھے کہ میں تو دو پیسے کاممبر بھی نہیں ہوں (غالبًا اس وقت ممبرشپ فیس دو بیسہ ہوگی)

حضرت نے فرمایا شعر پڑھنا تو حضرت بخاری بہتائیہ پر شم تھا،۔ تقریبے کے دوران ترخم سے شعر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کے مولانا منظور تعمانی بہتائیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ امر وہد میں حضرت بخاری بہتائیہ نے دوران تقریر ایک شعر پڑھا وہ شعرس کر دونو جوان ترم ہے ہوش ہو گئے۔

مولا نا مظهر على اظهر كي حق كوئي

حضرت نے فرمایا ایک دفعہ حضرت رائیوری جُنامیہ نے جاتی افعنل صاحب (سلطان فاؤنڈری والے) سے فرمایا آپ ذرائھبر جائیں ہے اس وان کی بات ہے جب مولانا مظیر علی اظہر نے ۱۹۵۳ء کی تحریک کے سلسلے میں تحقیقاتی سمیٹی کے سامنے بیان و یا تھا اور ان کو کھری کھری سنائیں تھیں۔

جے نے مولانا ہے کہا آپ کومعلوم ہے ہوسکتا ہے کہ کوئی آپ کواس بیان کے ستیجے میں قبل کر دے۔مولانا نے فرمایا میں مجھوں گا کہ اس نے آپ کے ایماء پر کیا

## THE REPORT OF THE REAL PROPERTY.

ج- ای دن این لوگوں نے بھی مواا نا کو ملامت کی کہ آپ کو اتنا سخت بیان ٹیش وینا علیہ ہے۔ ای دن این لوگوں نے بھی مواا نا کو ملامت کی کہ آپ کو اتنا سخت بیان ٹیش وینا علیہ علیہ ہے تھا آپ نے تو جمین مروا دیا ہے باتیں حضرت تک بھی پہنچیں۔ حضرت رائے پوری جمینی حاجی افسال صاحب کو ساتھ لے کر ان کی طرف گئے اور ان کے گھر بہنچ کر ان کی طرف گئے اور ان کے گھر بہنچ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کی پشت پر ہاتھ تیجیرا اور فر مایا آپ نے آج تا ہا ، کی لاج رکھا ہے۔

### شاوعبدالرجم رائے بوری میں کے شخ

راقم نے موض کیا حصرت مولانا عبدالرجیم رائیوری کیدیو کے جو شخ ہے شاہ عبدالرجیم میں کیوری کیدیو کے جو شخ ہے شاہ عبدالرجیم میں ہوئی سیار پوری کیا ہے وہی میں جنہوں نے حصرت سید احمد شہید میں ہوئیوں کے ماتھ میں دینت کی تھی۔

حضرت نے فرمایا نہیں یہ اور بیں ان کا نام شاہ عبدالرجیم سہار نیوری مینایہ تھا یہ خلیفہ تھے۔ اخوندزادہ عبدالغفور مینایہ (سواتی) کے۔ جبکہ وہ سید احمد شہید مینایہ سے مجاز تھے اور ان کا نام شاہ عبدالرجیم ولایتی تھا۔

راقم نے عرض کیا حضرت توجہ کیا ہوتی ہے فرمایا ذکر اذکار کی کثرت اور مجابدے کے ساتھ بیداستعداد آ دمی میں پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسرے پر روحانی طور پر اثر ڈال سکتا ہے اسے توجہ کہتے ہیں۔ پھر فرمایا شاہ عبدالرجیم ولا تی کے متعلق ایک جگہ کا متعلق ایک جگہ کا انہوں نے فرمایا میں اگر کسی پر ایک میل دور بیٹھ کر توجہ ڈالٹا تو اس پر حال طاری ہو جاتا تھا۔

### پیروں کے پارے میں غلط مشہور کی ہوئی یا تیں

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت سنا ہے کہ حصرت علی جوری میں ہے۔ کو جب ان کے شیخ نے لا ہور جانے کا فر مایا تو انہوں نے عرض کیا کہ وہاں حضرت میرال حسین رائی ہیں تو شیخ نے لا ہور جانے کا فر مایا تو انہوں نے عرض کیا کہ وہال حضرت میرال حسین کا جنازہ جا رہا تھا اس کی کیا حقیقت ہے۔ حضرت نے فر مایا مید ایسے بی بات ہے کیونکہ میرال حسین کا اس کی کیا حقیقت ہے۔ حضرت نے فر مایا میدالیے بی بات ہے کیونکہ میرال حسین کا

ز مان حضرت علی جیوری بینیایی ہے تقریباً سوسال بعد کا ہے۔ کیونکہ سیر العارفین میں لکھا جوا ہے کہ خواجہ معین الدین پخشی لا ہور میں میرال حسین زنجانی کے مہمان ہوئے۔

حضرت نے فرمایا اسل میں مجاوروں کی عادت ہوتی ہے ایسی بی من گفرت باتیں بناتے ہیں جس سے صاحب مقبرہ کی عظمت تمایاں ہو۔ پھر فرمایا جسے چیر کئی کے ہاروں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ بیر کئی نے تابع دوں کی مشہور کیا ہوا ہے کہ بیر کئی نے شخ علی جو ری میان کی تربیت کی سر میدوں کی تربیت کی سر معارت نے فرمایا یہ فلط بات ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان کائی زمانے کا فاصلہ ہے۔

حضرت نے فرمایا ہمارا گلبر کہ جانا ہوا تو وہاں ایک بر رسک شخ مراج الدین کا مقیرہ روضہ شخ کے نام سے مشہور ہے انہوں نے یہ بات مشہور کی ہوئی ہے کہ پیر صاحب نے آخر تمریش کھیوری ہوا کر الماری میں رکھ دی اور اس کو تالالگوا دیا اور فرمایا اس کھیوری کو جو آ دی کھائے گا اس کو جھے نیش بیٹیچ گا۔ لیکن بیتالل برکسی سے فرمایا اس کھیوری کو جو آ دی کھائے گا اس کو جھے سے فیش بیٹیچ گا۔ لیکن بیتالل برکسی سے فیس کھی گا بکارایک شخص آ ئے گا وہ تالے کو ہاتھ لگائے گا تو تالا کھل جائے گا چنا نچ بہت لوگوں نے ہاتھ لگایا لیکن تالا نہ کھلا جب سید گیسودراز گلبرگ آ ئے تو سید سے اور تا کے اور تا کے تو ہاتھ لگایا تالا کھل لیا گھیوں اس وقت تک فرم تی انہوں نے کھیوری کھائی تو شخ کا فیش ان کی طرف نتقل ہو گیا۔ حضرت شاہ صاحب انہوں نے کھیوری کھائی تو شخ کا فیش ان کی طرف نتقل ہو گیا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا حالا تکہ سید مجمد گیسودراز بیتات نے مطرت خواجہ تصیر الدین چراخ دیلی بیتات کے فیش حاصل کیا ہے۔





### < مجلس: ۸ :

### ۱۵ رمضان المبارك ۱۲۴۱ه پروزمنگل

#### المارع فليفه كهال؟

آج دو پہر کے وقت ایک صاحب تشریف لائے انبول نے عرض کیا حضرت میں نے پہلے بھی ایک وفعہ آپ سے فلال شہر میں آپ کے فلال خلیفہ کے ہال ملاقات کی تھی۔

حضرت نے تھوڑی ویر سکوت فرمایا پھر فرمایا ایک وقعہ ہمارے حضرت نے دائیوری ہمینیا ہے کئی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے خلفاء کی تعداد کتی ہے حضرت ہیں فرمایا بھائی میں کیا چیز ہوں جو میرا خلیفہ ہو میزا تو کوئی خلیفہ نیس ہے۔ بچے دوست ہیں پھر حضرت نے فرمایا بھائی ہمارے بزرگوں کا مید مزاج نہیں ہے کہ خلفاء شار کریں یا فہرست ہوا نیس ہے کہ خلفاء شار کریں یا فہرست ہوا نیس ہوائی ہو وہ اس کو چھپاتے ہیں تشمیر میں کرتے ہم اس کے اہل کہاں ہیں کہ ہمارے خلیفہ ہوں البت بچے دوست ہیں۔ تصوف اور فلاسقہ

ایک صاحب تشریف لائے انہوں نے تصوف کے بعض سائل کے بارے ہیں فلاسفہ کے اقوال پیش کے حضرت نے فرمایا بھائی ضروری نہیں کہ ہر چیز ولیل سے فلاسفہ کے اقوال پیش کے حضرت نے فرمایا بھائی ضروری نہیں کہ ہر چیز ولیل سے فلاسفہ عواقی ہیں۔ فلاست ہو تو اسے مانا جائے بلکہ بعض چیزیں بغیر ولیل کے مانی جاتی ہیں۔ پھر حضرت نے مجدو الف ٹائی بہتائیے کا ایک قول نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا بیس خداکی اس لیے پرستش کرتا ہوں کہ وہ محمد کا فیدا ہے۔

حضرت نے فرمایا زیادہ فلنے کے پیچے نہیں پڑنا چاہیے ورنہ صرف فلنے ہی رہ جاتا ہے اور ایمان جاتا ہے اور ایمانیات میں فلاسفہ کی بجائے الل علم وفضل کی بات مانی جاہے انہوں نے عرض کیا حضرت فصوص الحام اور فتوحات مکیہ کا مطالعہ کرنا کیسا ہے مضرت نے فرمایا ہے بوئی مشکل کتابیں ہیں ان کوکسی سے پڑھا جائے توضیح کیسا ہے مضرت نے فرمایا ہے بوئی مشکل کتابیں ہیں ان کوکسی سے پڑھا جائے توضیح کیسا ہے مضرت نے فرمایا ہے حضرت تھانوی بیستے کی کتاب التکشف عن مہمات التصوف اور شاہ اسام شہید بیستے کی کتاب التکشف عن مہمات التصوف اور شاہ اسام شہید بیستے کی کتاب مطالعہ کریں انہوں نے عرض کیا حضرت اگر آ دمی والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے اور ان کے لیے دعا بھی کرتا رہے اور ان کے لیے دعا بھی کرتا رہے اور ان کے لیے دعا بھی

معرت في الرماياتين-

#### ابن عر بي كاانكشاف

البول في عرض كما حضرت حضور من الثينية كى ما تكى بموئى دعا كمي براى جامع بين بجي المجيد المنهم ارنى حقيقة الاشياء كما هي براى اليحي لكن م

حضرت نے فرمایا اللہ رب العزت اپنے مقرب بندوں پر اشیاء کی حقیقیں منکشف کرتے رہے ہیں حضرت نے فرمایا کہ ان سائنسدانوں کو تحقیق کے بعد آئ معلوم ہوا ہے کہ مربخ پر حیات کے اثرات موجود ہیں جبکہ ابن عربی بیانی کے سینکٹروں سال پہلے اپنی کتاب میں اس بات کو بیان کیا 'حضرت نے ایک واقعہ سالیا۔ روح رور بی تحقی

جب حضرت سيدا حمد شهيد بينيد كا ججرت كا پروگرام بن گيا اور انهول في الكله ون كوچ كرنى تحقى نو انهول في الكله ون كوچ كرنى تحقى نو انهول في تجهد كے بعد كبر ك بين لينى جوئى ايك چيز كوسسكيال في تحقى نو انهول في انهول في اسكيال في تحقى انهول في انهول في اس سے پوچها كه تم كون جواور كيول رور بى جو اس في اس في كور و يك انهول دور بى جول اس في اس في كها بين اس مكان كى روح جول آپ كى جدائى كى وجه سے زور بى جول -

#### یزرگوں کا کھانے میں تجیب انداز

آئے افطاری کے بعد جب احباب کھانا کھا کر فارغ ہو چکے اور حضرت ابھی تک مشغول طعام بھے تو حضرت نے فرمایا بھائی آپ اوگ تو جلدی فارغ ہو جاتے ہو ہیں ابھی تک کھانے ہیں مصروف ہول ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت شخ الحدیث مولانا ذکر یا میجائیے نے اپنی ایک کتاب میں حضرت مدنی ابھیا کہ حال یہ کھا ہے کہ دوہ مہمانوں کے ساتھ وستر خوال پر بیٹھتے۔ ایک چیاتی اٹھا کر کھانا شروع کرتے مہمان اٹھی طرح کھا کر سیر ہو جائے لیکن حضرت مدنی بیٹھتے ہے ایک چیاتی فتم نہیں مہمان اٹھی طرح کھا کر سیر ہو جائے لیکن حضرت مدنی بیٹھتے ہے ایک چیاتی فتم نہیں ہوتی ہے۔

### خواجه نظام الدين كي جدردي

حضرت نے فرمایا ہمارے حضرت رائیوری ہمینیا کی عادت شریفیہ تھی کہ جب وہ وسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹے ایک لقمہ آو ڈکراس کو کافی ویر تک سالن کی پلیٹ بیس محمات پہلے ایک طرف کو پیر دوسری طرف مہمان اچھی طرح سیر ہو جاتے تھے جبکہ حضرت نے چند لقمے ہی کھائے ہوتے تھے۔

حضرت نے فرمایا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں ہے۔ کہ وہ وستر خوان پر بیٹی کر ایک لقمہ تو ڑتے تھے مہمان کی فراغت تک ایک لقمہ حضرت کے منہ تک نہ پہنچتا تھا بلکہ مہمانوں کو کھلاتے رہتے تھے۔

اکی و فعد حضرت خواجہ صاحب بمینیہ بالا خانے پر کھڑے تھے انہوں نے ویکھا کہ بازاری عورتوں کی جھوٹیر ایوں کو آگ گی جو آن ہے فورا خدام کو بھیجا کران کا انتظام کریں اور ان جس سے ہر ایک عورت کو اس زمانے کا ایک ایک روبیہ دیا ایک وفعہ خواجہ صاحب بینونیہ نے جمنا کے کنارے ایک عورت کو دریا کے کنارے واقع کنویں خواجہ صاحب بینونیہ نے جمنا کے کنارے ایک عورت کو دریا کے کنارے واقع کنویں سے بانی مجرتے ویکھا انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ تم دریا سے بانی کیوں نہیں لیک کو اس نے کہا وریا کا بانی باضم جوتا ہے جبکہ جمارے باس

کھانے کے انتظام کے لیے پیمے تہیں ہوتے۔ مطرت خواجہ صاحب نے اس خورت سے فرمایا تم دریا ہے تی پاتی لیا کروکٹوی ہے ندلیا کرو پھر مطرت نے اس کے لیے وظیفہ مقرر فرما دیا۔

#### آج ہے آٹا دوگنا کردو

حضرت شاہ صاحب پر اس واقع کے بیان کرنے کے ووران رقت طاری تھی ا حضرت نے فرمایا چونکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جواجہ یا دشاہوں سے اجتناب فرماتے تھے اس لیے اکثر ہاوشاہ ان سے ناراش رہے تھے۔ ایک وفعد ایک باوشاہ نے اپنے درباریوں اور لشکر کے ساہیوں کو جو کہ حضرت کی خدمت میں نذرانے دیا کرتے تھے۔ ان پر نذرانے ویے پر اور طلاقات پر پاہندی لگا دی اس نے سمجھا کہ نذرانے نہیں ملیں گے تو ان کالنگر بند ہوجائے کا حضرت کو جب اس بات کا علم بوا تو انہوں نے لنگر والا کوئی اور ہے۔



# THE REPORT OF THE REPORT OF THE PARTY OF THE



### ١٦ رمضان المبارك ١٢١ه مروز بده

#### احناف میں حفاظ زیادہ کیوں ہیں

سحری کے بعد حضرت کا معمول تھوڑی دہر بیٹنے کا ہے پھر بعد میں نماز ادا کرتے یں آج بھی حسب معمول محری کے بعد حضرت احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب نے عرض کیا حضرت اس کی کیا وجہ ہے کہ شام اور دیگر عرب ممالک میں تفاظ کی تعداد کم ب جبکہ برصغیر یاک و ہند میں حفاظ بہت کثرت سے ملتے ہیں معفرت نے فرمایا اس کی ایک وجدتو ہے ہے کدان حضرات کے بال نماز میں اگر دیکھ کرقر آن مجید يرها جائے اس تماز مس خلل نبيس آتا جبد جارے بان تماز فاسد ہو جاتی ہے اس لیے وہ لوگ حفظ کرنے کی مشقت برداشت نہیں کرتے اس پر حضرت نے ایک واقعہ سٹایا کہ ہمارے ایک دوست قاری مشتاق صاحب وہ مذینہ منورہ میں تھم سے ہوئے تھے انہوں نے چندعر بوں کو اس بارے میں بحث کرتے دیکھا کہ سے جو امام ابوصنیفہ موالد ك بارے يل آتا ہے كدوہ ايك رات يل قرآن فتم كر ليتے تھے يہ كيے ہوسكتا ہے قاری صاحب نے ان سے کہا بیکوئی خلاف واقعہ بات نہیں بلکہ ایسا آج کے دور میں بھی ممکن ہے انہوں نے قاری صاحب سے کہا اگر ممکن ہے تو بھر پڑھ کر وکھاؤ قاری صاحب نے انہیں ایک رات میں قرآن مجید یدھ کر سایا تو وہ بیدو کھے کر جیران رہ گئے ان میں سے ایک آ دی نے کہا اللہ تعالی ابوحنیف ریست پر رحم فرمائے کہ انہوں نے اپنی فقہ بیں بید مسئلہ لکھا ہے تماز میں و کھے کر قرائت کرنا ورست نہیں اس کی وجہ سے ان کے تعبعين ميں حفاظ کی تعداد زيادہ ہے۔

SHERRY DOCUMENTS

فرمایا اب عرب بین حفظ قرآن کا ذوق پیدا ابور ہا ہے اور اس بین پاکستانی قرار کا دخل ہے اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ قاری فتح تحد صاحب بین ہوئے کے پاک بہت سے عربی پر ہے آتے تے ہے یہ باتیں ہوئی رہی تھیں کہ فجر کی اذان شروع ہوگئی بعد ش حضرت نے نماز ادا فرمائی نماز کے بعد ایک صاحب نے عرض کیا حضرت تبیجات پڑھنے میں سستی ہوجاتی ہے۔

تعفرت نے فرمایا اس کو کام مجھیں تو پھرستی نہیں ہوگی لوگ ڈکراڈ کار کو کام نہیں سجھتے اس لیےان کے کرنے میں فخلت برشعے ہیں۔

#### کھانسی کا علاج

انہوں نے اپنے کسی عزیز کے بارے میں دعا کی درخواست کی کہا سے کھائی کی شکایت بھی کافی علاج کروایا لیکن افاقہ نہیں ہوا' اب دے کی کیفیت پیدا ہور ہی ہے۔
حضرت نے فرمایا کھائی کے لیے سہا گہ شہد کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے یا انجیر
کو دود دھ میں ڈال کر ابالا جائے پھر انجیر کو کھا لیا جائے اور دود دھ لی لین اس سے کھائی اور دے کو افاقہ ہوتا ہے انگریزی دوائیں استعمال نہیں کرنی چاہئیں کیونک سے بغتم کو خشک اور تی جس سے بعد میں مرض بڑھ کر دے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

اگر تی جس سے بعد میں مرض بڑھ کر دے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

التعلیم مکمل کر کے پھر جہاد

آیک مجاہد ساتھی تشریف لائے حضرت نے ان سے الدیافت فرمایا کہ آپ نے مدرسے میں بھی سیجھ پڑھا ہے بانہیں انہوں نے عرض کیا حضرت بچیلے سال ماتان میں سال میں بڑھتا تھا پھر افغانستان چلا گیا' اور بیسال افغانستان میں لگایا۔

حضرت نے اس کی بات من کر کافی افسوس کا اظہار کیا اور قرمایا بھائی پہلے تعلیم مکمل کرنی جاہیے بعد میں جہاد کرنا جاہیے حضرت نے فرمایا طالب علم پڑھائی سے ڈر کر افغانستان بھا گ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرتے ہیں آلیک صاحب نے عرض ایا حضرت پڑھنا اتنا مشکل تو نہیں پھر لاتے پڑھائی چھوڑ کر کیوں بھا گتے ہیں

# AND THE PROPERTY AND THE PARTY OF THE PARTY

معرت نے فرمایا اس ش طبیعت ش آ دار کی جو تی ہے ہیر سیانے کا شوق ہوتا ہے جو پڑھنے سے پورانیس ہوتا کیونکہ پڑھائی میں ایک جگہ جم کر رہنا ہوتا ہے استاد کے آئے گردان جھکائی پڑتی ہے اس لیے پھروہ افغانستان کی طرف بھائتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر سیلے جائے ہیں یہ کون سا جہاد ہے۔ حضرت نافرمانی کرتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر سیلے جائے ہیں یہ کون سا جہاد ہے۔ حضرت نے فرمایا ہمارے حضرت کے بغیر سیلے فرمایا کرتے ہے آگر لوگوں سے کہا جائے کہ ایک جند بینی کر قار مان کی اجائے کہ ایک تیار ہو جا گیں ہوں گئے اگر کہا جائے جے پہلیس تو فورا میں جو جاتی ہے جاتے ہی ہو جاتی ہی ہو جاتی ہے۔ سیار ہو جاتی ہے۔

#### جہاد کے لیے تربیت اور حسن نیت ضروری ہے

حضرت نے فرمایا جہاد کے لیے تربیت ضروری ب تربیت اور حسن نیت کے حاصل کے بغیر جہادئیس ہوتا' حضرت نے فرمایا میں کہا کرتا ہوں کہ پہاڑ کے برابرعمل ہو کیکن اگر نیت ٹھیک نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر چھوٹا سامل حسن نیت کے ساتھ کیا جائے تو وہ کار آ مدے حدیث یاک کامفہوم ہے قیامت میں سب سے پہلے ایک عالم اور ایک تخی اور ایک شهید کولایا جائے گا الله رب العزت عالم ے فرمانیں تھے میں نے مجھے علم کی نعمت دی تو نے کیا کیا وہ کیے گا یااللہ میں نے تیرے لیے وعظ وتذكيركي حيرانام بلندكيا-الله تعالى فرمائيس مع جهوث بولت جوتم في وعظ وتذكيراس لیے کی تھی کہ لوگ بڑا علاجہ کہیں۔ ہم نے اس کا بدلہ تھہیں وٹیا میں وے دیا اے منہ کے بل تھسیت کر جہتم میں ڈال دیا جائے گا۔ای طرح اللہ رب العزب تنی ہے پوچیس کے وہ کیے گا میں نے رفاہ عام کے کامول میں خرج کیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں كم تح تجوث بولت موتم في اس لي فرج كيا تاك تهمين في كها جائ وه كها جا يكا اے بھی جہتم میں ڈال دیا جائے گا۔ای طرح ایک شہید کو لایا جائے گا اللہ دب العزت اس مر کیے ہوئے انعامات کا ذکر فرمائیں کے اور دریافت فرمائیں مے تم فے کیا کیا۔ وہ کیے گا کہ ایک جان تھی وہ بھی آ ہے ہے رائے میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرما نمیں

SHERRY SOCIONAL SHERRING

ے تم جبوت ہوئے ہوتم نے اس لیے جباد کیا تا کر تنہیں میزدل ند کیا جائے بہاد کیا جائے سووہ کہا جاچکا۔ لبندا اے بھی جہنم میں ذال ویا جائے گا۔

حضرت نے فرمایا چونکہ تربیت کے بغیر جہاد کرتے ہیں پھر باکستان آکر چوریاں اور ڈاک ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جس سے مجاہدین اور سیاد سحابہ شائی کے لیے باعث بدنائی بنتے ہیں۔

حضرت نے فرمایا بیلوگ افغانستان جا کران کے تعاون کی بجائے ان پر بوجھ بختے ہیں کیونکہ حکومت طالبان کی طرف سے میہ پیغام بھیجا کیا ہے کہ جمیس افرادی قوت نہیں چاہیے بلکہ جمیں مالی تعاون کی ضرورت ہے اور یہ لوگ ان کے افراجات میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔

حضرت نے ان سے دریافت فرمایا آپ نے گزشتہ سال کون سا درج پڑھا ہے اس نے عرض کیا حضرت اولی۔ حضرت نے فرمایا ابھی سے تہارا سے حال ہے نوآ کے کیا ہے گا۔

#### حسين نام بدلنے كى عجيب وبا

حضرت نے اس سے دریافت فرمایا کے تمہمارا نام کیا ہے۔ اس نے عرض کیا حضرت میرانام عبیداللہ ہے۔

حضرت نے دریافت فرمایا پہلے بھی تمہارا یمی نام تھا یا کوئی اور نام تھا۔ اس نے عرض کیا حضرت پہلے میرا نام عاشق حسین تھا بعد میں میرے استاد صاحب نے بدل کر عبیداللہ رکھا۔

حضرت نے فرمایا بھائی عاشق حسین نام میں کیا خرابی تھی جواس کو بدل دیا۔
حضرت نے فرمایا بید بجیب وہا چل پڑی ہے جس کے نام کے ساتھ حسین ہواس ا مام کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں واقعات ایسے غنے میں آئے ہیں۔

پھر حصرت نے ان کو مخاطب کرکے فرمایا کہ اگر نام تہدیل کرنا ہی تھا تو صرف حسین رہنے ویتے۔

حضرت نے فرمایا اور لوگوں کے نام ان کے والدین نے رکھے لیکن حسین نام کی خصوصیت ہے۔ حضرت حسین بڑے شجاع تھے۔ امام المجاہدین شخصے کہ یہ حضور اکرم مخافیا کا رکھا ہوا ہے۔ حضرت حسین بڑے شجاع تھے۔ امام المجاہدین شخصے پھر حضرت نے فرمایا کہ علامہ ابن حجر نے تبذیب العہذیب میں یا علامہ و جبی نے میزان الاعتدال میں ان دو میں ہے کسی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضور شائیل کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ و الفیل حضرت حسین والفیل اور حضور شائیل کی خدمت میں لے کر گئیں اور حضور شائیل کی حضور شائیل کی خدمت میں لے کر گئیں اور حضور شائیل کی حضور شائیل کی خدمت میں اور حضور شائیل کو صیادت کہ ان کو آپ پھی عطا فرما ویں۔ حضور مغافیل نے فرمایا حسن والفیل کو سیادت اور حسین والفیل کو شیات دی۔

جھنرت نے اس مجاہد ساتھی ہے فرمایا آگرتم نے عبیداللہ نام بی کو باقی رکھنا ہے تو پھراس کے ساتھ حسین بھی بڑھا او حسین عبیداللہ ۔ پھر فرمایا عرب میں لوگ مفرد نام رکھتے ہیں ۔ مرکب نام رکھنے کا رواج برصغیر میں ہے اور ہمارے ہاں نام کے شروع میں برکت کے لیے تحد کا لفظ بڑھا وہتے ہیں۔

#### نامول کے بارے میں اصول

حضرت نے فرمایا اہل عرب رفع الدین مشمس الدین ایسے نام نہیں رکھتے بلکہ وہ مفرو نام رکھتے ہیں۔

فرمایا ناموں کے بارے میں ایک ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کے شروع میں ابو کا لفظ ہوگا وہ کنیت ہوگی جیسے ابو بکر۔اور جس کے آخر میں دین کا لفظ ہوگا وہ لقب ہوگا جیسے رکن الندین۔

پر فرمایا حضرت خواجہ معین الدین پنتی بیانیہ کا نام حسن بجزی ہے اور معین الدین ان کا نام حسن بجزی ہے اور معین الدین ان کا نقب ہے ای طرح ان کے خلیفہ تطب الدین بختیار کا کی بیانیہ کا نام

بختیار ہے اور لقب قطب الدین ہے اور ان کے خلیفہ حضرت فرید الدین مسعود کئے اللہ میں مسعود کئے اللہ میں اولیاء میں ہے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں ہے کا نام مسعود اور لقب فرید الدین لقب ہے۔ اور ان کے خلیفہ حضرت جراغ دہلی میں ہوائے وہلی ہے۔ اور ان کے خلیفہ حضرت جراغ دہلی میں ہوئی ہے۔ اور ان کے خلیفہ حضرت جراغ دہلی میں وجراغ وہلی ہے۔ اور ان کے خلیفہ کیسو دراز میں ہیں کا نام محمود اور لقب نصیر الدین و جراغ وہلی ہے۔ اور ان کے خلیفہ کیسو دراز میں ہیں کا نام محمد اور کنیت ابوالفتح اور لقب کیسودراز ہے۔

### چراغ دبلی اوراس لقب کی وجه

حضرت نے فرمایا حضرت خواجی نصیر الدین محمود چراغ دبلی مجانیہ کالقب چراغ دبلی محصورت نے محفولات مولانا عبد الله یافتی جو کہ قطب مدینہ کہلاتے تھے انہوں نے رکھا۔ راقم نے عرض کیا کہ حضرت اس لقب کے پس منظر میں کوئی واقعہ ہے؟ حضرت نے رکھا۔ راقم نے عرض کیا کہ حضرت اس لقب کے پس منظر میں کوئی واقعہ ہے؟ حضرت نے فرمایا جی ہاں۔ واقعہ سے کہ حضرت سید جال الدین بخاری بہت انہوں معکف متھے۔ ان کی اس فرمانے میں مولانا عبد الله یافعی کے ساتھ بہت نشست و برخاست تھی وہ فرماتے ہیں کہ ایک وان مولانا عبد الله یافعی کے ساتھ بہت نشست و برخاست تھی وہ فرمانے ہیں کہ ایک وان مولانا عبد الله یافعی محبد کے بیاس سے گزرے اور انہوں نے فرمایا مولانا رکن الله ین مجد کے بیاس سے گزرے اور انہوں نے فرمایا مولانا رکن الله ین مجد کے بیاس سے گزرے اور انہوں الله تو مولانا رکن الله ین مجد کے بیاس سے گزرے اور انہوں الله تو مولانا الله یک مجد کے بیاس سے مولانا ہوگیا۔ اللہ یک مجد کے بیاس سے گزرے اور انہوں اللہ یک محبد کے بیاس سے مولانا ہوگیا۔ اللہ یک مجد کے بیاس محبد کے بیاس محبد کے بیاس محبد کے بیاس اللہ یک مجد بیاس محبد کے بیاس محبد کی بیاس محبد کے بیاس محبد کی محبد کے بیاس محب

راقم نے عرض کیا حضرت آپ نے لقب کے بارے میں جو ضابطہ بیان فرمایا ہے یکس کتاب میں ہے۔ حضرت نے فرمایا ہے بات شوائل الجمل در شاکل الکھل جو حضرت شاہ میں اللہ نہیرہ حضرت کیسودراز جیسیا سے ملفوظات کا مجموعہ ہے اس میں ہے۔

اور بیا کتاب ابھی تک طبع نہیں ہوئی اس کا اصل نسخہ ہمارے ہاں ہے۔ حضرت گیسو دراز حضرت شاہ من اللہ کی عمرا پنے جدامجد حضرت گیسو دراز کی وفات کے وقت چودہ سال تھی۔

### THE PROPERTY AND ASSESSED TO SEE STATES

ہیں۔ آپ طَافِقَةِ آئِ فَر مالیا بااللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور جوان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔

#### مئله حسين ويزيدير دونوك بات

حضرت نے فرمایا مجھے مولانا ضیاء القائی صاحب میشیان نے یہ بات بتائی کہ الیک دفعہ ان ہے کوئی صاحب میشیان نے ان بات بتائی کہ الیک دفعہ ان ہے کوئی صاحب حسین بڑٹاؤ ویز بد کے مسئلہ میں بحث کرنے گئے تو انہوں نے اس سے کہا زیادہ باتیں جھوڑ و آؤ میں بھی دعا کرتا ہوں اور تم بھی دعا کرو کہ اللہ رب العزت میرا حشر حضرت حسین بڑٹاؤ کے ساتھ فرمائیں اور تمہارا حشر یز ید کے ساتھ ہو۔ مولانا نے بتایا پھروہ فاموش ہوگیا۔ دوبارہ اس نے بھی ہے بحث تیں کی۔

حضرت نے فرمایا اکابر ہے بدا عقادی کی جو دیا پھیلی ہے اس سے بہت نقصان ہوا ہے۔ بعضے لوگوں کو اردو کی عبارت بھی سیجے نہیں پڑھنی آتی لیکن وہ محقق بن جاتے ہیں اور یہ حقہ والے محقق ہوتے ہیں۔ فرمایا ہمیں اکابر کی شخصیق پر اعتاد ہے ہمیں مزیر شخصیق کی منرورت نیس ہے ہمیں اپنے اکابر کے مسلک کے حق ہونے پر پورالیقین ہے۔

#### حضرت نا نوتوی میناند کے بارے میں عجیب خواب

حضرت نے فرمایا سائمیں تو کل شاہ ایک بزرگ گزرے ہیں ان کو ہمارے اکابر سے بڑی عقیدت تھی اگر چہ وہ عالم نہیں متھے لیکن اللّٰہ رب العزت نے انہیں علم لدنی سے نواز انتھا صحیح العقیدہ تھے۔ ان کا ایک خواب انوار العاشقین نامی کتاب ہیں ہے۔

انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور من فیڈ انشریف لے جا رہے ہیں اور مولانا یا نوتوی بہتینیہ ان کے جیجے بیجے آپ کے قدم مبارک کے نشانات کو خلاش کر کے ان پر قدم رکھتے ہوئے آپ کے قدم مبارک کے نشانات کو خلاش کر کے ان پر قدم رکھتے ہوئے آپ کے بیچے جول دے ہیں اور سائیں توکل شاہ ان کے جیجے ووز رہے ہیں اور سائیں توکل شاہ ان کے جیجے ووز رہے ہیں سے ہیں۔ حضرت نا نولوی برایا ہیں خواب میں سے بشارت ہے کہ حضرت نا نولوی برایا ہیں خواب میں سے بشارت ہے کہ حضرت نا نولوی برایا ہیں خواب میں خواب کے میان کرنے کے دوران میں۔ حضرت کی آئے تھے برگامزن ہیں۔ اس خواب کے میان کرنے کے دوران معضرت کی آئے تھے برگامزن ہیں۔

# 

حضرت نے فرمایا اس زمانے میں اتنی تؤ حیرتھی کہ حضرت کیسودراز ہوئیا ہے نے اپنے اند رہا۔ اپنے اند رہا۔ اپنے اند رہا۔ اپنے اند رہا۔ اور جھوٹے لڑے سید بیسف جو کہ حضرت کی وفات کے تین سال بعد ۸۲۸ در میں فوت ہوئے ان کے سامت بیٹوں کے نام حسب ذیل رکھے۔

﴿ شَاه بِدِ الله بِهِ حضرت كَيسُودرا وَ بَيْنَايَةٍ كَ جَالَتْمِن بُوكَ ﴿ مَيْالَ يَمِينَ الله ﴿ مَيَالَ صَغِف الله ﴿ مَيَالَ مِن الله ﴿ مَيَالَ يَمِينَ الرَّمْنَ ﴿ مَيَالَ مَنْ الله ﴿ مَيَالَ عَمِينَ بالله ﴿ مَيَالَ لَعَمْدِهِ

راقم نے عرض کیا حضرت خواجہ کیسودراز میں نے کتنی عمریائی۔

معترت نے فرمایا ان کی پیدائش ۲۱سے اور وفات ۸۲۵ھ میں ہوئی۔ اس حساب سے ان کی عمر ۱۰۵ سال بنتی ہے۔

حضرت نے اس مجاہد ساتھی ہے فرمایا کہ اپنی شکل و صورت اکابرین علاء دیو بند ہمیں ہوئی جانے جارہ ہارے اکابر کرنتہ شلوار پہنچے تھے۔ ساوہ انداز سے گیڑی بھی باندھتے تھے۔ پھر حضرت نے ایک شعر پڑھا۔

ایک وہ میں جنہوں نے لی اپنی شکل بگاڑ

#### فضائل حسنيين ذالغفنا

وو پہر کے وقت حضرت نے راتم کو تفاطب کر کے قرمایا و کیھو بھائی عاشق حسین نام میں کوئی جرج نہیں لیکن بھر بھی اس کو نام نیدیل کر ویا۔ بجیب لوگ ہیں۔ بھر قرمایا ایک و فعہ حضرت اسامہ بالنو حضور سن تفایل کی خدمت میں حاضر جوئے۔ حضور سن تفایل جا جا ایک و فدمت میں حاضر جوئے۔ حضور سن تفایل جا جا اور آپ کے دونوں پہلوؤں میں حرکت ہو رہی تھی۔ اور آپ کے دونوں پہلوؤں میں حرکت ہو رہی تھی۔ مضرت اسامہ زائنو نے و کھا تو ایک پہلو میں حضرت حسن زائنو اور دوسرے بہلو میں حضرت حسن زائنو اور دوسرے بہلو میں حضرت اسامہ زائنو سے و کھا تو ایک پہلو میں حضرت حسن زائنو اور دوسرے بہلو میں حضرت اسامہ زائنو سے میں نام میں معارت حسن رہائی ہو ہے۔

### THE ROLL OF THE REPORT OF THE PARTY OF THE P

پھر فرمایا حضرت نافوتو کی میں بہت بڑے آ دمی تھے۔ ایک دفعہ مولانا عبدالرجیم رائیوری میں نے خواب میں ان کی زیارت کی تو مولانا نافوتو کی میں نے حضرت رائیوری میں یہ پرتوجہ ڈالی جس سے ان کا بدل تحلیل ہو گیا۔

راقم نے عرض کیا حضرت کیا حضرت نانوتوی میں بیعت بھی کیا کرتے ہتے۔ حضرت نے فرمایا بہت کم لوگول کو بیعت کیا۔ راقم نے عرض کیا حضرت کسی کوان کی طرف سے اجازت بھی ہے۔

فرمایا مولانا شہیر احمد عثانی صاحب بینید کے برے بھائی مطلوب الرجمان صاحب بینید کے برے بھائی مطلوب الرجمان صاحب متح ان کے متعلق تو معلوم ہے کہ ان کو حضرت نانوتوی بیتالید کی طرف سے اجازت بھی اوروں کے بارے میں علم نہیں۔

راقم نے عرض کیا حصرت مولانا قاسم نا ٹوتوی بینیدید کی سوائے قامی کے علاوہ اور بھی کوئی سوائے ہے۔

فرمایا: بین انوار قاعی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔

#### مولانا مناظراحسن گيلاني بينانية

لیکن ان سب میں سے بہتر بن سوائے قائمی ہے اللہ رب العزت نے مولانا مناظر احسن گیلانی بیناتیہ کو لکھنے کا بڑا سلیقہ دیا تھا۔ ان کی تخریر بڑی مضبوط تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد سب سے ٹھوں اور مضبوط تحریر انہی کی تھی۔

وہ لکھنا شروع کرتے تو صفحوں کے صفحے لکھ جائے۔ حضرت نا نوتوی بہتنے کی سانے لکھنی شروع کی تو تین جلدوں پر جا کرر کے۔ ان کی کتاب البی الفاق الی ایسی ہوئے ۔ تصوف ہے کہ اگر اس کی شرن کی جائے ۔ تصوف ہے کہ اگر اس کی شرن کی جائے ۔ تصوف پر ایک جیلے کا ایک ایک باب بن جائے ۔ تصوف پر ایک کے مقالات مقالات احسانی کے نام سے چھپے ہوئے ہیں۔ ان کا تصوف پر ایک چیوٹا سا کتا بچہ علیحدہ بھی شائع ہوا ہے۔ اس بیس انہوں نے منکرین تصوف کی خوب مرمت کی تھی۔

فر ملیا جمیں مولانا کیلائی میں ہے وہ وجہ نے خصوصی تعلق ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ حضرت سید گیسودراز میں ہے سلط میں مولانا محمد حسین صاحب سے مجاز سے اور دوسرااس لیے کہ ان کے بھی جدامجد جاری طرح امام زید میں ہیں۔

فیصل آبادے ایک صاحب تشریف لائے حضرت نے ان سے مانا جامی کا کلام سنانے کی فرمائش کی۔ انہوں نے ملا جامی کی مشبور نعت جس کا پہلام صرعہ ہے ہے دل و جان فدائے تو اے گجگلاہ

کے چند اشعار سنائے۔ اعت کے دوران حضرت پر گرید کی کیفیت طاری تھی۔ بعد میں حضرت نے پنجانی میں نعت سنانے کے لیے قرمایا تو انہوں نے پنجانی میں کیجھ اشعار سنائے۔



# THE PARTY AND TH

خشت اول چون نبد معماد ک تاثریا ہے روو دیوار کئی اب بھی پیاوگ بازنہیں آئے۔اب بھی اخبارات میں ایسے مضامین آئے رہے میں جن میں علیاء کرام پرطعن وتشنیع کی ہوتی ہے۔

عضرت نے فرمایا تقسیم کے وقت جو الدکھوں عورتیں وہاں رہ گئیں ان کا گناہ کس پر ہے۔ اس بات کے فرماتے ہی حضرت پر گزید طاری ہو گیا اور آ تکھوں سے آ نسو جاری ہو گئے۔

فرمایا ان کی تعلیس اسلام ے دور ہو تئیں ،

#### حارے اکابر کی محنت

فرمایا: ہمارے مصرت رائیوری میں نے رائیورے ایک حافظ عبدالرشید صاحب تھے ان کے فاع ہدالرشید صاحب تھے ان کے فرے میں گایا تھا کہ وو خاموثی ہے چھوٹی جیموٹی بستیوں میں جاتے اور کنوؤں پر آئے والی عورتوں ہے معلوم کرتے ۔ ٹیمرجس کے متعلق انہیں علم ہوتا کہ وو میلے مسلمان تھیں ان کو دوبارہ اسلام کی ترغیب وے کرمسلمان کرتے تھے۔

" فرمایا: ای طرح کا کام مولاناکلیم احمد صاحب (جو کدمولاناعلی میاں مینید کے خلیفہ بجاز ہیں) نے پیھلت میں شروع کر رکھا ہے۔ انہوں نے جھے بتایا کہ ہم نے ایک لاکھا ایسے افراد کو جومر مذہبو گئے تھے دوبارہ اسلام میں داخل کیا۔

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت چومسلمان عور عمل سکھوں کے ہال رہ سکتیں۔ ان کے رہنے ہے سکھوں بین اسمام کے بارے میں کچھنری پیدا ہوئی ہوگی۔

معترت نے فرمایا ہاں چرفرمایا میرے پاس ایک سکھ کی بات پینی اس نے کہا کے جم نے مصرف میں مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ جب تک جمیں اس کا بدل نہیں مل جاتا جمیں جین نہیں ملے گا۔



### مجلس كارمضان المبارك المهماه بروز جمعرات

### حضرت على بالنفيّة كي وسعت ظرفي

حضرت نے فرمایا حضرت علی دانتی میں وسعت ظرنی بہت تھی اور یہ صفور منافیۃ ا کی تربیت کا اثر تھا۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت علی دانتی ہے وریافت کیا کہ جواوگ آپ کے مقابلہ میں جنگ جمل اور جنگ صفین میں مارے کے جی ان کا کیا تھم ہے۔ آپ دانتی نے جواب ویا کہ وہ بھی شہید ہیں۔

### ملک پرعلاء کی ہے اولی کا وبال

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت ملک کا حال دن بدر ہورہا ہے فاشی بردہ رہی ہے۔

حضرت نے قرمایا اس ملک پر خدا کا وبال ہے اللہ ہے اس کا نفشل ما نگٹا جا ہیں۔
اور سب کو تو بہ کرنی جا ہیں۔ فرمایا تفتیم ملک ہے قبل تو بیلوگ سینے تان تان کرعلاء کو
گالیاں دیتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ ہم علیحدہ ملک لے کراس میں اسلام تافذ کرنا جا ہے
ہیں اور بیطاء اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ہندوؤں سے ملے ہوئے ہیں۔

حضرت نے فرمایا ان کو بددعا تھی ہے۔ اگر چہ انہوں نے بددعا نہیں کی بلکہ خاموش رہے۔ انگر چہ انہوں نے بددعا نہیں کی بلک خاموش رہے۔ لیکن ان کو ان کی خاموش لے ڈوائی۔ یہ ملک منڈیر پر چڑھ چڑھ کر گرتا ہے۔ پھر بیشعر پڑھا۔

# HIERON DOS MINISTER

حضرت نے فرمایا اصل میں تو اہل بیت ہے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی ادا کیں اپنائی جا کھی لیکن ان میں ان کی ایک ادا بھی نہیں پائی جاتی۔

#### المَدالل بيت كيا تحيي؟

حضرت نے فرمایا امام مالک بھیانیہ نے لکھا ہے کہ ٹیل کافی عرصہ تک امام جعفر صادق بھیٹیہ کی خدمت میں حاضر جوتا رہا میں نے ان کو جمیشہ تین حالتوں میں سے صادق بھیٹیہ کی خدمت میں حاضر جوتا رہا میں نے ان کو جمیشہ تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں پایا یا تو وہ تلاویت کر رہے ہوتے یا نماز پڑھارے ہوتے یا روز ہ سے ہوتے۔

فرمایا امام زین العابدین بہتائیے روزاندایک ہزار نوافل پڑھتے تھے۔امام موئی
کاظم بہتائیے کے بڑے بجیب حالات ہیں جو تیج تابعین نامی کتاب میں موجود ہیں۔
امام موئی کاظم بہتائیہ لوگوں کے داول پر حکمرانی کرتے تھے۔اوگوں کا ان کے پاس
آنا جانا کثرے سے تھا۔ بادشاہ کو اس کا علم ہوا تو ان کو اپنے ساتھ لے کیا اور جیل
میں ڈال دیا۔

فرمایا ہمارے معفرت رائیوری بیتانیہ کے بال ایک کتاب پڑھی جا رہی تھی۔
میں امام موٹی کاظم بیتانیہ کا ذکر ہوا تو حضرت نے فرمایا بیائیے زمانے کے قطب تھے۔
مصرت نے فرمایا تمام اہل بیت متقی تھے۔ اہل اللہ تھے۔ ہم نے ان کا ذکر چھوڑ ویا تو شیعوں نے قبضہ کر لیا حضرت نے فرمایا بیتو مشہور ہے۔ خانہ خالی راد یوی گیرد۔
معتظر میں خود و کچھ رہا ہول

فرمایا: الل بیت سے محبت حسن خاتمہ کا سبب ہے۔ مطرت مجدد الف ٹائی جینیہ نے اپنے اللہ میں سے اس وقت ایک سوال کیا جب وہ حالت نزع میں تھے۔ اور آخرت کی تیاری تھی۔ سوال کیا کہ آپ کی تمام عمرید پڑھاتے اور بیان کرتے گزری کہ جو شخص بھی اہل بیت بڑا تیا کہ ساتھ محبت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا

حضرت نے فرمایا بنب اندرا گاندھی کو مارا گیا۔اس وقت بندوؤں نے سکھوں کو چن جن کر قتم کیا۔بعض سکھوں نے مسلمانوں کے ہاں بٹاہ لی تب جا کے ان کی جان بڑی۔

### الل بيت ت محبت كالسحح طريقة

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت ہم اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اوگ ہمیں شیعہ کہتے ہیں۔

حضرت نے فرمایا کوئی بات تہیں۔ لیچر فرمایا محبت کا اظہار اسلامی طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ شیعون کی طرح نوحہ کرنا تعزید نکالنا سبلیس لگانا میہ فیر اسلامی طریقے بین اہل بیت کے لیے فیرات طریقے بیں۔ انہوں نے عرض کی حضرت ہم تو محرم میں اہل بیت کے لیے فیرات کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جہاں تک ہو سے شیعوں کی مشابہت سے بچنا جا ہے شیعہ تو بین مشابہت سے بچنا جا ہے شیعہ تو بین مامراد میں آ ب سارا مال فیرات کریں صرف محرم کو خاص نہ کریں۔

فرمایا حضرت علی بنائیڈ بھی تو شہید ہوئے ان کی شہادت کا بھی تم ہے اور سب سے براغم حضور سنائیڈ بھی او شہید ہوئے ان کی شہادت کا ہے جس کی وجہ ہے وہی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لیکن غم کا سیہ مطلب تو نہیں کہ غیر اسال می طریقے اپنائے الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لیکن غم کا سیہ مطلب تو نہیں کہ غیر اسال می طریقے اپنائے جا نیس ۔ ٹھیک ہے حضرت حسین والٹنڈ کی شہادت بہت بڑا سانحہ تھا۔ لیکن حقیقت سے ہے جسم سے حضرت حسین والٹنڈ کی شہادت بہت بڑا سانحہ تھا۔ لیکن حقیقت سے ہے کہ شہادت بی ان کے شایان شان تھی ۔ فرمایا مولانا تھی جو ہرکا شعر بھی تو ہے۔

توجہ عم سے گھٹاتے نہیں ہم شان حسین رالٹن حق تو بہ ہے شہادت ہی تھی شایان حسین رالٹن

حضرت نے فرمایا امام این تیمیہ نے لکھا ہے کے حضور منافی آئے کے زمانے میں صحابہ کرام بھی آفتا کو اپنے کمالات دکھانے کا خوب موقع ملا۔ اور حضرات حسنین رفی آئیا چونکہ نے تھے اس کیے اللہ تعالی نے ان کے رفع ورجات کے لیے یہ میدان کھڑا کیا۔

المام تأفي فالكي شعر ب

فليشيد الثقلان أني وافضى

لهِ كَان رفضاً هَا ال محمد

### SHEER BOOK SHEEK

پیم فرمایا که آدی کی قدر و منزلت کا اصل پیتاتو ای وفت بطیح کا جب وفتر تعلیس کے معفرت نے پیم عرفی کی آنک رہا تی سنائی

> حرم جویاں در را می پرستند فقیبال دفترے را می پرستند دیر آفکن پردہ تا معلوم گردہ کہ یارال دیگرے ارا می پرستند



### AND THE PARTY OF T

ادران کو جنت کی بشارت وی جائے گی اس وقت آپ آفرت کے سفر پر حالت نزن میں اور اس کو جنت کی بشاری اس میں اور اس کے اس میں بیان کری رہا ہوں کہ اٹل بیت بیت بیت کی جنت کی بشارت کے اللہ جنت کی بشارت وقت اور اس کے لیے جنت کی بشارت وفت خواج کی بیت بیت بین خود و کھے رہا ہوں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت شاہ صاحب بیسید پر دری تک رفت طاری رہی۔

آئ افطاری کے بعد حضرت نے فرمایا بعض ما تکنے والے وحر لے سے ما تکتے ہیں۔ فرمایا لا ہور میں ایک مفتی صاحب تھے۔ بیاس وقت کی بات ہے جب مفتی بہت کم ہوتے بھے آئ کل مفتیوں کی کثرت ہے۔ ان کی عادت تھی جوآ وی ان کے پاس فتوئی لینے آتا وہ ان سے کہتے پہلے استے پلے نکالو پھر فتوئی دوں گالوگ پو چھتے آپ بیا فتوئی لینے آتا وہ ان سے کہتے پہلے استے پلے نکالو پھر فتوئی دوں گالوگ پو چھتے آپ بیا بیاس وجہ سے لینتے ہیں وہ کہتے ہم نے پڑستے پر جورقم خریج کی ہو وہ وصول نہیں کرنی ؟

### حضرت معاويه بنافذ كاتب وي تھے

حضرت نے فرمایا کا تبان نبی کی تعداد بہاس سے زیادہ ہے جبکہ کا تب وئی تعداد بہاس سے زیادہ ہے جبکہ کا تب وئی تعداد ہی تعداد ہی اللہ کا تب ہی تو شار کیا ہے لیکن تعداد سے بیل بعض حضرات نے حضرت معادید رفائن کو کا تب بی تو شار کیا ہے لیکن ان کے کا تب وئی ہونے ہے انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور سالتی تم کی ان کی کا تب وہی ہونے والی آیات کی تعداد تھوڑی کی ہے جبکہ اس وقت ان سے زیادہ قابل اعتاد کیا تب موجود تھے۔

حضرت نے فرمایا یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے وقی کی کہابت کی ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا حضرت بسم اللہ کا لکھنا تو منصوص ہے۔ حضرت نے فرمایا کچھا در بھی لکھا ہوگا۔ فرمایا بیشرف کیا کم ہے کہ حضور منافی نے ان کو لکھنے کے لیے فرمایا ہو۔ ان کو لکھنے کے لیے فرمایا ہو۔

### ﴿ معلى: ١١ ﴾

### مجلس ١٨ رمضان المبارك بروز جمعة المبارك

### كتاب الإمام المحسين

آئ الحركی تماز کے بعد کی مجلس میں حضرت نے فرمایا الامام المحسین والٹین سرتاب میں شہداء کر بلاکی فہرست میلے نہیں بھتی۔ اب دی گئی ہے۔

فرمایا واقعہ کر بلا میں حضرت علی جن تؤ کے سات بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا۔
ایک صاحب نے عرض کیا حضرت ہے کتاب اردو میں چھپنی جاہیے تھی کیونکہ عربی کو تو صرف علاء ہی پڑھ سے جی پڑھ سے جی سے حضرت نے فرمایا اصل میں تو یہ کتاب علاء ہی کے لیے چھالی گئی ہے کیونکہ خارجیت کا فتنہ ان میں تیزی سے پھیل رہا ہے کیونکہ بسا اوقات علم فتنے کا باعث بن جاتا ہے اور جہالت بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہے اس پر جضرت نے مولانا روی کا شعر سنایا۔

علم را بر تن زنی مارے بود علم را بر دل زنی مارے بود واڑھی اور تر اوس کے کا مسئلہ

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت غیر مقلدین کہتے ہیں داڑھی کوانی نہیں جا ہے بلکہ اس کواس کے حال پر چھوڑ دینا جا ہیں۔ داڑھی کے کثوانے کے ہارے ہیں کوئی روایت موجود ہے۔

حضرت نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بنائش کے بارے میں ہے کہ وہ ایک

قبند ہے زائد دازش کے بالول کو کاٹ ویا کرتے تھے اور یہ عبداللہ بن مرجی جدا ایت صحابی ہیں چو حضور سن بھی ہر ہر ادا کو محفوظ کرتے تھے۔ انہوں نے سفر میں وہ جگہبیں بھی یاد رکھی ہوئی تھیں جہاں حضور سن فی الرے تھے۔ اس یاد رکھی ہوئی تھیں جہاں حضور سن فی کا الرجی ہوئی تھی اور جس مقصد کے لیے اترے تھے۔ اس کو بھی یاد رکھا ہوا تھا۔ تو جب یہ سفر میں جاتے تو ان جگہوں پر اتر تے تھے وہ مزائ شناس رسول تھے۔ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ وہ ایسا کام کریں چوھنور الگی تا ہے۔ نہ کیا ہو۔

حضرت نے فرمایا ای طرح غیر مقلدین نے آٹھ تراوت کا مسله شروع کرویا ہے اور جوروایت بید پیش کرتے ہیں اس سے مراو تجد کی نماز ہے۔ اور دوسری بات بید ہے اور جو روایت بید پیش کرتے ہیں اس سے مراو تجد کی نماز ہے۔ اور دوسری بات بید ہے کہ حدیث شریف ہے تو حضور سائے تی اوری زندگی میں صرف تین دن تک تراوت کی پڑھنا خابت ہوتا ہے بید بورا رمضان کس لیے پڑھنے ہیں۔

### وين فق كالتلسل

حضرت نے فرمایا مولانا ایٹن اوکاڑوی بینین صاحب نے کی دفعہ مند امام زید بینین چھاہے کے لیے کہا کیونکہ اس عی بیس رکعت تراوئ کے بارے میں جوروایات ہیں وہ سب سے زیادہ افتہ اور مضبوط درج کی ہیں۔ کیونکہ امام زید بینین تاہی تھے۔ پیر فرمایا کہ حضور تافیق کے دین کو بیجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ بی لین اور اہل بیت کے طریقے کو دیکھا جائے کیونکہ یہ لوگ مزان شاس رسول تھے۔ اور اہل بیت کے طریقے کو دیکھا جائے کیونکہ یہ لوگ مزان شاس رسول تھے۔ اور حضرت عمر بی فی شروع کروائی کی منظا مبارک کو بیجھتے ہوئے میں رکعت تراوئ کی اور حضرت عمر بی اور حضور سے کی منظا مبارک کو بیجھتے ہوئے میں رکعت تراوئ کی اعتبار اور خوائی کی منظا مبارک کو بیجھتے ہوئے میں رکعت تراوئ کی اعتبار اور خوائی کی منظا مبارک کو بیجھتے ہوئے میں رکعت تراوئ کی اور کی اور تیں ان اور تی اور تی ای دیں ان اور تیں ان کی جاتی رہیں ان

#### مولانا احدرضا کے کارنامے

حضرت نے فرمایا مولانا احمد رضا خان نے بھی جیب کارنائے انجام ویئے۔
امت میں اتنا برا انتشار بیدا کر گئے۔ پھرفر مایا انہوں نے فق کی دیا تھا جب تک نجد ہوں
کی حکومت موجود ہے جے ملتو کی ہے اور بیافتو کی تقسیم بھی جوا۔ اور اس فتو کی پر ان کے خاص مریدین اور تلافدہ نے ہی تمل کیا اور کسی نے ممل نہیں کیا۔ لا جور میں ابوالبر کات صاحب سے وہ اس فتو کی کی بنا پر جے کے لیے نہیں گئے۔

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت اب بیلوگ اپنے متعلقین کو جو تج پر جا رہے جوں بیلقین کرتے ہیں کہ ائز حربین کے جیچے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ان کے چیچے نماز نہیں ہوتی۔

حضرت نے فرمایا ان سے بڑا اور کون بد بخت ہوگا جن کی حربین شریفین میں ٹماز نبیس ہوتی۔ فرمایا ایک شخص نے مدینہ کی وہی کے بارے بیس کہا تھا کہ وہ تھٹی ہوتی ہے۔ رات کوخواب میں حضور مؤلٹاتی کو نارائٹی کے ساتھ یہ فرماتے ہوئے ساجہاں کی وہی میٹھی ہوتی ہے وہاں چلے جاؤ۔

حضرت نے فرمایا معلوم نہیں ان کا کیا حال ہوگا ادھرتو یہ لوگ حضور طَافِیْقَا کو مختار کی سینے ہیں اور پھر ہیا تھی کہتے ہیں کہ حربین شریفین پر نجد ایول کا فرون کا قبضہ ہے۔
ایک صاحب نے عرض کیا حضرت جب بیاوگ حضور تافیق آب کو حاضر و ناظر مانے ہیں تو پھران کو عدینے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر حضرت نے ایک واقعہ سالیا۔
جی تو پھران کو عدینے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر حضرت نے ایک واقعہ سالیا۔

فرمایا که میں نے قاضی احسان احد شجائ آبادی بہتین سے بیہ بات براہ راست سنی انہوں نے فرمایا کہ میں مواجہ شریف کے سامنے کھڑا تھا کہ موادی عمر اجھروی بھی وہیں آگئے مجھے و کی کرمشنخر کے انداز میں کہنے لگے مولانا آپ یہاں کیا لینے آئے 

#### علماء دیو ہند اور ان کے مخالفین

جعشرت نے قرمایا مولانا علی میاں بہت نے لکھا ہے کہ احیائے وین کا عالمگیر کام دیو بندی جماعت ہے لیا گیا اور بیرمجد دین کی جماعت ہے۔

حضرت نے فرمایا انگریزوں نے جب ویکھا کہ مسلمانوں کے پاس فقہ حنی کی صورت میں قانون موجود ہے اور انگریزوں کے پاس کوئی قانون نہیوں نے مسلمانوں کوائن قانون موجود ہے اور انگریزوں کے پاس کوئی قانون نیز اور اپنا قانون بنا مسلمانوں کوائن قانون سے دور کرنے کے لیے غیر مقلدین کو کھڑا کیا اور اپنا قانون بنا کرغیر مقلدین کو دیا۔

حضرت نے فرمایا ہمارے حضرت رائیوری بیسلید فرمایا کرتے ہے ہم نے بہت ساری سیاسی اور دیتی تحریکوں کے دور دیکھے۔ جب ہم ان تحریکوں کی کنہ میں پہنچے تو وہاں انگریز کو جیٹھے ہوئے ان کی ڈوری ہلاتے ہوئے پایا۔

حضرت نے فرمایا ہندوؤں میں ایک فرقہ آریہ ماج ہے یہ ابن کے غیر مقلدین ایں۔ اور ایک فرقہ سنائن دھری ہے یہ ان کے بر بلوی این یہ حلوہ خوب کھاتے ہیں اور حلوے کو پرشاد کہتے ہیں اور سکھول کے بر بلوی فرقہ سروری سکھے ہیں۔

الیک صاحب نے عرض کیا حضرت سنا ہے انگرین نے احمد رضا خان صاحب کو پہلے نبوت کی چینگش کی تھی۔ انہوں نے اس ڈمہ داری کے اٹھانے سے انگار کر دیا تو ان کومجدد بت کی ڈید داری سے نبی۔

# SHARE SOCIOS HARRES

جیں۔ قاضی صاحب نے کہا مجھے تو آپ پر تبعب ہے کہ آپ یہاں کس لیے آئے جی ا کیونکہ آپ اول تو تھوڑی می جلیبیاں متلوا کر حضور کا تیزا کو اپنے ہاں بلوا لیتے ہو۔ آپ
کو یہاں آنے کی کیا ضرورت۔ قاضی صاحب نے بتایا پھر مولوی عمر اچھروی صاحب
شرمندہ ہوکر چل دیے۔

مولوی احمدرضا کے مدرے میں حضرت رائے بوری عضیا کی تدریس

حضرت نے فرمایا ہمارے حضرت رائیوری بُرینیلی جب ویل سے تعلیم حاصل کرکے فارغ ہوئے آو انہوں نے پھرعرصہ مولوی احمد رضا خان صاحب کے مدرسہ بین پڑھایا۔ اس وفقت مولوی احمد رضا خان صاحب کے چھوٹے لڑکے مولوی مصطفیٰ رضا پڑھتے تھے۔ حضرت رائیوری بیٹائی نے فرمایا ایک وفعہ ایک صاحب ایک ایما مسئلہ بیٹھے نے فرمایا ایک وفعہ ایک صاحب ایک ایما مسئلہ بیٹھے نے نے فرمایا ایک دفعہ ایک علاء وابو بند کے خلاف بیٹور میٹا رکھا تھا۔ بیس مسئلے پر مولوی احمد رضا صاحب نے علاء وابو بند کے خلاف شور میٹا رکھا تھا۔ بیس نے انہیں کہا کہ اندر کمرے بیس اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں ان سے

# THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

چا کر پوچیے لیں اور وہ جو جواب ویں وہ جی بھی بتائیں۔ وہ شخص اندر گیا اور مسئلہ پوچیے کر تھے بتایا۔ مولوی احمد رضا خان صاحب نے اس کو بعینہ وہی جواب دیا جو علما وراج بند کا مسلک تھااور جس کے خلاف وہ پروپیگنڈہ کر کیجے شخصہ

حضرت رائبوری بہتنا نے اس آ دی ہے فرمایا تو عام آ دی ہے تیری بات کوئی است کوئی است کوئی ہیں ہے گا تو دوبارہ جا اور انہیں کہہ کہ سے جواب لکھ کر دیں۔ وہ بیجارہ سیدھا سادھا آ دی تھا۔ مولوی احمد رضا خان صاحب کے باس دوبارہ گیا اور کہا آ پ جھے اس مسئلے کا جواب لکھ دیں۔ مولوی صاحب غصے ہو گئے اور اس کو جھگا دیا۔

حضرت شاہ صاحب بہتیاہ نے فرمایا ہمارے مضرت رائیوری بہتائیہ فرمایا کرتے سے اور ان کو میافشہ آمیزی اور خلاف واقعہ بات کہنے کی بالکل عادت نہیں تھی۔ وہ فرمایا کرتے سے اور ان کو میافشہ آمیزی اور خلاف واقعہ بات کہنے کی بالکل عادت نہیں تھی۔ وہ فرمایا کرتے سے کہ بیس آخر بیا آثھ مہنے مولوی احمد رضا کے مدرسے میں رہا ہوں وہاں ایک دن بھی میرا دل نہیں لگا۔

میرے ول نہ تکنے کی وجہ یہ تھی کے وہ علماء ویو بند کے خلاف زبان درازی کرتے تھے۔ نیز ان میں حب جاہ کی بیماری بہت زیادہ تھی۔

پیرمهرعلی شاہ میشد نے علماء دیو بند کی مخالفت ہے منع کیا تھا

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت اس وقت کی جومشہور گدیاں تحیس مثلاً گولڑہ شریف سیال شریف علی پور والی ان کا علاء دیو بند کے بارے میں کیسا رویے تھا۔

حصرت نے قرمایا ان حضرات نے تو احمد رضا بریلوی کو مند بھی نہیں لگایا۔ اور نہ بھی کتیاں لگایا۔ اور نہ بھی کتیاں و کر کیا جنیا کہ ان کو جانے تی نہ بول۔ اور حضرت چیر مبر علی شاہ صاحب بجی ہوں۔ اور حضرت بھی معتدل اور علماء و بو بند کے قدر وان تھے۔ اور حضرت حاجی ایداواللہ برید بھی کے خلیفہ بھی تھے۔

پیر مبرعلی شاہ صاحب جوافظ کے زمانے میں خانقاہ میں صفتی کے عہدے پر مولانا غلام رسول کھوٹوی تھے۔ انہوں نے اکابر علاء و یو بند کی شان میں ہوئے بلند کلمات

# THE PARTY OF THE P

ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت تھانوی بیشنے کو اس دور کا مجدد فرمایا ہے۔ ان کی وفات کے بعد بایو جی ایم معتدل تھے۔

ان کے زیائے میں میں ایک وفعہ گواڑ ہ شریف حاضر ہوا تھا۔ ہیں ان کی مجلس میں عام آ دی کی طرح جیفنا ہوا تھا وہ مجھے نہیں جانے تھے کہ لا ہور سے ہر بلوی علاء کا ایک وفعہ جس میں ان کے مفتی نعیمی صاحب بھی تھے آ یا اس وقت ہر بلوی حضرات کی طرف سے علاء و یو بند کے خلاف کائی ہرہ یوگنڈہ کیا جا رہا تھا۔ یہ وفد علاء و یو بند کے خلاف کائی ہرہ یوگنڈہ کیا جا رہا تھا۔ یہ وفد علاء و یو بند کے خلاف ہونے والے ہرہ پر گیانڈہ کے لیے خانقاہ گواڑہ سے تائید لینے آیا تھا۔ بایو جی نے ان کی تائید کیے ان کی تائید کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہیر مہر علی شاہ صاحب نے علاء و یو بند کی ان کی تائید کرنے ہے ان قاد ہوا کہ اور کہا کہ ہیر مہر علی شاہ صاحب نے علاء و یو بند کی انقاف سے منع کیا تھا۔ بالآخر وہ وفعہ تاکام لوٹا۔

# ضیاء الدین سیالوی صاحب کا بہترین تبصرہ

فرمايا

ایال شریف میں بیر قمر الدین سیالوی صاحب کے والد ضیاء الدین سیالوی صاحب دوسورو پے جو آج کل صاحب دیوبند تشریف لے گئے اور اس وقت کے دوسورو پے جو آج کل کے تقریباً دو لاکھ کے برابر ہوں گے مدرسہ میں بطور چندہ کے ویے اور کہا کہ میں نے تقیمی شفیت میمیں ویکھی۔

### پیر جماعت علی شاہ جیات کی اولاد کی تعلیم علاء دیوبند کے پاس فرمایا:

علی ہورخانقاہ کے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے تو اپنے لڑکے کو پڑھنے کے لیے علی ہورخانقاہ کے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے تو اپنے لڑکے کو پڑھنے کے لیے علیا، ویو بہند کے پاس بھیجا۔ ان کے لڑکے مولوی تحد حسین صاحب مفتی کفایت اللہ بہتے ہیں ہے اللہ بہتے ہیں ہے واقعہ ان کے شا ارد تھے۔ اور سے ت امیم طبت میں ہے واقعہ ان کے شامرون بالا

کی عاجزی کے تحت درج کیا ہے کہ جب وہ مدرسدامینید سے فارخ ہوئے آو اس سال دستار بندی کے لیے حضرت شیخ البند جیستا کو مدعو کیا گیا تھا۔ مولوی تحد حسین ساحب دستار بندی کروانے والے طلباء کی قطار میں سب سے آخر میں شخے۔ جب ان کی باری آئی تو اس وقت اتفاقا گیڑیاں ختم ہو گئیں تو حضرت شیخ البند جیستا نے اپنی گیڑی اتار کرمولوی محد حسین صاحب کے سر پر باندھی۔ اور سیرت امیر ملت میں لکھا ہے کہ وہ گیڑی اب کرمولوی محد حسین صاحب کے سر پر باندھی۔ اور سیرت امیر ملت میں لکھا ہے کہ وہ گیڑی اب کے دوہ گیڑی اب کے دوہ کی جوئی ہے۔

### دورہ تو دیو بندیش کرنا ہے

حضرت نے فرمایا میرے ماموں کی ابتدائی کتابیں علی بور میں پر حیس تھیں۔
جب دورہ حدیث کرنے کا دفت آیا تو میرے نانا نے میرے ماموں سے بوچھا کہ دورہ
کہاں کرنے کا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کدانی استاد صاحب سے بوچھ کر مناؤل گا۔
میرے ماموں نے اپنے استاد مولوی محد حسین صاحب (جو جی جماعت علی
شاہ کریں کے اگر کے تھے ) سے دورہ حدیث کے بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے
میرے ماموں سے فرمایا کہ دورہ تو دیو بند میں کرنا ہے اس کے علاوہ کی اور جگہ کے
بارے میں سوچو بھی نیمن ۔

# میں قربان ہوں دیو بندی مناظر کی شائنگی پر

راقم نے عرض کیا حضرت مولوی حشمت علی صاحب کو مظیر اعلیٰ حضرت کیوں کہتے تھے۔ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ وہ تنظیر کرنے میں اعلیٰ حضرت کے اجینہ نقش قدم پر چید۔ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ وہ تنظیر کرنے میں اعلیٰ حضرت کے اجینہ نقش فدم پر چید۔ حضرت نے فرمایا مولانا منظور انعمانی شیرینے کا مولوی مشمت علی سے علم غیب کے مسئلہ پر سمااتوالی میں ایک مناظرہ بھی ہوا تھا جوتقریباً پانٹی جے دان جاری رہا۔ اس مناظرے میں بڑے براے لوگوں نے شرکت کی۔ سیال شریف والے بھی اس مناظرے میں موجود تھے۔ بریلویوں کی طرف سے ثالث مولوی کرم الدین صاحب مناظرے میں موجود تھے۔ بریلویوں کی طرف سے ثالث مولوی کرم الدین صاحب مناظرے میں موجود تھے۔ بریلویوں کی طرف سے ثالث مولوی کرم الدین صاحب مناظرے میں موجود تھے۔ بریلویوں کی طرف سے ثالث مولوی کرم الدین صاحب مناظرے میں موجود تھے۔ بریلویوں کی طرف سے ثالث مولوی کرم الدین صاحب مناظرے میں موجود تھے۔ بریلویوں کی طرف سے ثالث مولوی کرم الدین صاحب میں نہیں ہوئی ہوئیں۔

## SHEET ACCUPANT WHEN THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PAR

ا جو قاضی مظیر مسین صاحب کے والد ہیں یا تھے جو اس وقت بریاوی ذبین رکھتے تھے۔
اور دیو بند یوں کی طرف سے خالث مولانا حسین علی جیست صاحب وال پچراں تھے۔
وجوی یہ تھا کہ علم غیب کلی ہے۔ منولانا منظور نعمانی جیستی سے اس میں ویشترہ اس انداز
سے رکھا کہ مولوی احمد رہنا کی الین عبارتیں چیش کیس جن سے معلوم ہوتا تھا کہ حضور طاقیقی کی علم غیب جزئی ہے مولوی حشمت علی بہت گھیرایا اور گالی گلوج بھی دیں۔

جب مناظرہ ختم ہوا تو ہر ملوبوں کے تالث مولوی کرم الدین صاحب نے گھر آگر کہا کد مناظرے ہوتے آئے ہیں اور مسائل ہیں اختلاف بھی رہا ہے لیکن ہیں قربان ہوں دیو بندی مناظر کی شائنگلی پر کدانہوں نے ادھرادھر کی کوئی ہائے نہیں گی۔

چنانچہ ایکے سال مواوی کرم الدین صاحب نے اپنے بیٹے قاضی مظہر حسین صاحب کو دیو بند میں تعلیم حاصل کی۔ صاحب کو دیو بند میں تعلیم حاصل کی۔ حضرت مدنی بینیا ہے جی بوٹے اور بعد میں ان کی طرف سے مجاز بھی اور نے قاضی صاحب کو اور نے قاضی صاحب کو اور نے قاضی صاحب کو واپس آ کر دیو بند کے حالات سے اپنے والد صاحب کو آگاہ کیا تو وہ بے حد متاثر ہوئے اور خط کے ذریعے حضرت مدنی بینیا ہے بیعت بوٹے۔ ای وقت ان کی مروم سال تھی۔

### بر ملویت کے فتو ہے سلم لیگ اور اقبال پر

حضرت نے فرمایا اس بات کا میں خود رادی ہوں کہ ایک دفعہ مجھے مولانا منظور نعمانی بیسنیا نے فرمایا تقیم ملک سے پہلے پنجاب میں بر بلویت نہیں تھی۔تقیم کے بعد پھیلی۔

حضرت نے فرمایا پر بلویت نذر و نیاز وینے کا نام نہیں ہے بلکہ پر بلویت نام ہے علاء حق کی نام نہیں ہے بلکہ پر بلویت نام ہے علاء حق کی تکفیر کا۔ ایک صاحب نے عرض کیا حضرت سنا ہے اس وقت احمد رضا صاحب نے جہاد کے خلاف فتوی ویا تھا۔ حضرت نے فرمایا جی بال ان کا جہاد تو دیگوں کے خلاف جو جماعت یا تح بیک اٹھی انہوں نے ان خلاف جو جماعت یا تح بیک اٹھی انہوں نے ان

پر کفر کا فنوی لگایا۔ چنانچہ لیگ اور کا تھریس دونوں پر کفر کے فنوے لگائے۔ لیگ کو مرتدوں کی جماعت قرار دیا اور اقبال مرحوم کے بارے میں کہا کہ اس کی زبان پر الجیس اوالیا ہے۔

لا ہور کے ایک موادی ویدارعلی صاحب جو ابوالبرکات صاحب کے والد تھے۔ انہوں نے اقبال پر کفر کا فتو کی لگایا۔ اور اس بات کی وضاحت ذکر اقبال نامی کتاب میں موجود ہے۔

حضرت نے فرمایا جب علاء نے پاکستان کی مخالفت کی تو انہوں نے پرو پیگنڈہ کر کے اپنے لگائے ہوئے فتو کی کوشش کی۔ کر کے اپنے لگائے ہوئے فتو کی کوشش کی۔ علامہ اقبال جمید نے فتا کے ماؤل علامہ اقبال جمید نے فتا ماؤل علامہ اقبال کمیا

حضرت نے فرمایا اقبال علیاء دیو بندگا بردا قدر دان تھا۔ چنانچہ شیرانوالہ میں ایک جلسہ جوا تھا۔ اس میں مولا نا انور شاہ کشمیری بہتائیہ اور دیگر علاء نے شرکت کی تھی۔ اقبال نے اپنے خصوصی خادم علی بخش اور عبداللہ چغتائی کے ہاتھ ان حضرات کے نام خط بھجا جس میں ایک وقت کے کھانے کی وقوت دی گئی تھی۔ حضرت نے قبول کر لی۔ جب علاء سوار ہو کر اقبال کی کوئی پر جو گڑھی شاہو میں داقع ہے پہنچ تو اقبال نے نظے جب علاء سوار ہو کر اقبال کی کوئی کر جو گڑھی شاہو میں داقع ہے پہنچ تو اقبال نے نظے باتھ کے باتھ تو علی برخش کے دھلا کے باتھ تو دو اقبال نے دھلا نے۔ اور جب کھانے کے باتھ خودا قبال نے دھلا نے۔ ساتھ بین اعتدال جونا جا ہے۔

آئ گوئن کے علاقے ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک آیک مولوی صاحب تشریف لائے۔ حصرت نے دریافت فرمایا آپ کیا کام کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا فارغ ہونے کے بعد تھوڑا عرصہ کاروبار کیا تھا۔ اس میں نقصان ہوا تو اسے چھوڑ دیا۔ پھر تدریس شروع کی۔ دوران تدریس مدرے کے مہتم صاحب نے اس جب ہوں۔ چواب ویا۔ جواب وی جواب وی اس جب سے اس جواب وی اس جب سے دوران تدریس مدرے کے مہتم صاحب نے اس جب سے جواب وی ۔ دوران تدریس مدرے کے مہتم صاحب نے اس جب سے دوران میں جواب وی ۔ دوران تدریس میں جاتے ہو۔ آئ کل جس جماعت میں جل رہا ہوں۔

# THE PROPERTY OF THE PARTY.

عفرت نے فرمایا بھائی ہر کام اختدال سے کرنا چاہے۔ آپ نے علم عاصل کیا آپ کو چاہے تھا کہ آپ پڑھاتے اور چھیوں میں تبلیغ میں بھی وقت لگا لیا کرتے۔ اب آپ یالکن فارغ ہیں اہل خانہ معاشی تھی میں مبتلا ہوں گے اسے توکل نہیں کہتے کہ سب کام جھوڑ دیے جانمیں اور ول میں رزق کے بارے میں بے چینی ہو۔ بلکہ توکل تو کیل اور ول میں رزق کے بارے میں بے چینی ہو۔ بلکہ توکل تو کیل تو کیل ہے جانمیں اور ول میں رزق کے بارے میں بے چینی ہو۔ اور بید بلکہ توکل تو کیل جائے۔ اور بید تو اور اول ہیں کرے اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ اور بید تو اول یا دائمہ کو بھی بردی مشکل سے خاصل ہوتا ہے۔

معفرت نے فرمایا اہل خانہ کے خرج کے لیے کمائی کرنا بھی عبادت ہے۔ والدین کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ عبادت صرف تبلیغ میں ہی متحصر نہیں۔ پھر فرمایا یہ تہ جھنا کہ میں تبلیغ کی مخالفت کر رہا ہوں نہیں بلا تبلیغ میں بھی وقت لگاؤ سیکن اس طرح کہ دیگر کامول پر اثر نہ پڑے۔

جواوگ سال کے لیے جاتے جی ان کے بڑے بڑے کاروبار ہوتے جی آئی سیجھے سیجھالنے والے ہوتے ہیں ان کے جانے جی ان کے جانے جی آدی کے سیجالنے والے ہوتے ہیں ان کے جانے جی کوئی حرج نہیں۔ لیکن جس آدی کے زیادہ دہر جماعت میں جانے سے کاروبار میں یا کسی اور دینی کام میں حرج ہوا ہے کم وقت کے لیے جانا جا ہے۔

تدریس بزااونچا کام ہے

اور تدریس برا اونچا کام ہے حضور سل قیار نے فرما یا خیر سکم من تعلم القرآن وعلمه فرما یا جس طرح حضور سل قیار کے تبلیغ کی ہے ای طرح تدریس بھی کی ہے۔

آپ کے علاقے میں علم کی تھی ہے۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے آپ کو جائے کہ تدریس کریں۔ اور فارغ اوقات میں گشت کر لیا تحریس۔ کیونک ضروری نہیں تبلغ باہر جا کر کی جائے۔ بلکہ اپنے علاقے والوں اور قریبی تعلق والوں کا زیادہ حق ہے۔ اللہ تعالی نے سال میں ۵۲ دیجے رکھے ہیں اور لوگوں کو آپ کے پاس اکٹھا بھی کیا ہے جھنی جا ہیں ان کو جھد میں تبلیغ کریں۔

صفور فَالنَّيْنَ الْمُوفِر ما يا كياوانذر عشيرتك الاقربين - الخ

نجر فرمایا مولانا محد الیاس بینانی نے بھی تدریس کی۔ ان کا مدرسہ بھی ہے۔
ای طرح مولانا محد بوسف صاحب بڑے ایسے مدری بھی مصف بھی۔ حضرت شیخ
الحدیث مولانا زکریا بینانی نے پوری زندگی تدریس میں گزار دی۔ اور مولانا زبیر
صاحب بھاری آ تکھوں کے سامنے پڑھے ہیں۔ اور انہوں نے پڑھایا بھی ہے۔

پھر فرمایا کہ میں آیک وفعہ سہار نیور گیا عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ میں مدرسہ میں وافل ہوا تو آیک جھوٹا بچر کھیل رہا تھا۔ میں نے اس سے متجد کے متعلق ہو چھا کدھر ہے اس نے اشارہ کیا اور کہا چیز چیز قدم اٹھاؤ۔ حضرت نے فرمایا یہ مولوی زبیر صاحب تھے۔ ہم نے ان کو حضرت رائیوری بیاری کی خانقاہ میں بھی و یکھا ہے۔ یہا ہے داوا مولا نا آکرام المحن صاحب کے ساتھ آتے تھے۔ اس وقت چھوٹے سے تھے۔ سوئے رہتے تھے جب المحن صاحب کے ماتھ آتے تھے۔ اس وقت چھوٹے سے تھے۔ سوئے رہتے تھے جب المحن صاحب کے داوا ان کو وضو کرواتے اور نماز میں کھڑا کرتے۔ ادھر ادھر و کھے کر نماز پوری کرتے تھے۔ بعد جس انہوں نے سہار نپور میں تعلیم حاصل کی۔

ان صاحب نے عرض کیا حضرت اب میں انشاء اللہ تدریس کروں گا اور قارغ اوقات میں تبلیغ کا کام کیا کروں گا۔

ذكر م فظكى كيول بوتى ب

موصوف نے عرض کیا حضرت و کرکرنے سے خطکی ہوجاتی ہے۔
حضرت نے فرمایا آپ بھی بھی کرتے ہواس لیے خطکی ہوجاتی ہے۔ مسلسل کرو
تو خطکی نہیں ہوگی۔ پھرفرمایا و کرمسلسل کیا جائے تو آٹار و کر پیدا ہوت ہیں بھی کرلیا
اور بھی نہ کیا۔ اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ کوئی بچہ مدرسے میں چشیال زیادہ
کرے تو وہ تھے طور پر علم حاصل نہیں کرسکتا۔ کیونکہ بعضے سبق پچھلے سبق پر موقوف ہوتے
ہیں ای طرح و کر ہیں بھی جھے لو کیونکہ ذکر کو صفالة القلوب کہا گیا ہے۔ اور صفائی ای

انہوں نے عرض کیا حضرت جب فیم ملکیوں کے ساتھ جانا ہوتا ہے تو وہاں ذکر ہالچیر نہیں کیا جا سکتا کیونک عربی اس کو اچھانہیں جھتے وہ اس کو بدعت کہتے ہیں۔اور بعضے اوگ تو بیعت کو بھی بدعت کہتے ہیں۔

حضرت نے فرمایا کوئی الگ جگہ تلاش کرلی جائے وہاں ذکر کرلیا جائے۔عموماً مساجد کے ساتھ حجرے ہوتے ہیں۔ کسی حجرے ہیں جا کر ذکر کرلیا جائے جیسے حاجی عبدالوہاب صاحب حجرے میں ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کا ناغہ ندکیا جائے۔

#### ذكر بالجبركي مشيت

"فرمایا ہمارے قریب زمانہ میں تین بڑے شیوخ حضرت مدنی بینایہ معفرت نظر اللہ معفرت شیخ اللہ معفرت شیخ الحدیث مولانا ذکریا بین بینیا اور حضرت رائنوری بینیا گرزے ہیں اور تینوں کے ہاں ذکر بالجیر جوتا تھا۔ حضرت مدنی بینیا اور حضرت اور حضرت شیخ الحدیث بینیا ہمار حضرت مدنی بینیا اور حضرت شیخ الحدیث بینیا ہمارے سے کی شیمی سے کیکن و دبھی ذکر بالجیم کرتے ہے۔

فرمایا ذکر بالجبر مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود کا ذریعہ ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں ہیں ان کو سب سے پہلے مشق کے لیے الف یا ، کی سختی سکھائی جاتی ہے۔ اس الف یا ، کی سختی سکھائی جاتی ہے۔ جو مرضی آئے اسکو پہلے الف با ، سکھائی جائے گی۔ جب الف یا ، سکھائی جائے گی ۔ جب الف یا ، سکھائی جائے گی ہم کہ اور اشعار لیس کے پھر مرکبات سکھائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مقطعات بیعنی جملے اور اشعار وغیرہ سکھائی گئی تاکہ مقطعات کھٹے آ جا تیں وغیرہ سکھائے گئی تاکہ مقطعات کھٹے آ جا تیں جب مقطعات کھٹے آ جا تیں اور دکھئے تھوڑ دیتے ہیں۔ بال اپنی مشق کے لیے جمعی کھول و بیتے ہیں۔ بال اپنی مشق کے لیے جمعی مشق کے لیے جمعی اور اسٹ اور دل میں اللہ کی یا دواشت اور نسبت بیدا ہو جاتی ہے پھر ذکر بالجبر چھڑ وا جو جاتے ہیں اور دل میں اللہ کی یا دواشت اور نسبت بیدا ہو جاتی ہے پھر ذکر بالجبر چھڑ وا دیا جاتا ہے۔ بعد میں مشق کے لیے تھوڑ ا بہت کرنے میں حرج نہیں۔

#### بعت كا تارىخى سلسله

افرمایا: بیعت کا سلسله است میں متواتر جلا آربا ہے بیکوئی نیاشیں ہے اور اس

فرمایا حضرت علی بزایفنو نے حضور تافیکی آب فیض حاصل کیا۔ پھر حضرت علی بزایفو سے حضرت حصل اللہ اللہ حضرت علی بزایفو سے حضرت حسن بصری مینیدی نے اور ان سے بیٹے عبدالواحد بن زید نے فیض حاصل کیا۔ خور تبلیغی جماعت کے بانی مولا نامجد البیاس صاحب میں نہ اللہ بیعت بخور مصرت کشکون میں بیات سے بیان ان کوخلافت حضرت مولانا خلیل احمد سیار نیور کی ایسانی سے تھی ا

حضرت نے فرمایا ابتدا سالک کو ذکر کی کفرت کروائی جاتی ہے نفی اثبات کا ذکر الیارہ سوتک اوراہم ذات کا ذکر دو ہزارے پانچ ہزارتک کروایا جاتا ہے پھر آ ٹار ذکر پیدا ہوتے ہیں۔ پھر سالک کوشفل میں جلایا جاتا ہے اور ذکر کم کروایا جاتا ہے۔ مراقبات تلقین کے جاتے ہیں۔ اس طرح اس کے دل میں الله کی یا دداشت اور نسبت بیدا ہوجاتی ہے۔

#### علاء مين ذكر مفقو و بوگيا

فرمایا: پہلے زمانے میں علاء وطلباء کا خانقا ہوں سے ربط ہوتا تھا۔ جس کی بناء پر مدارس سے فارغ ہونے والے طلباء ان چیزوں سے بدکتے تبیل سے۔ حضرت شخ البند ہمینیہ ہر جمعرات کو گنگوہ حضرت گنگوہی ہمینیہ کی خانقاہ میں جاتے سے ان کے ساتھ طلباء ہمی جاتے سے ان کے ساتھ طلباء بھی جاتے سے فود حضرت گنگوہی ہمینیہ سارا دن درس حدیث دیتے اور رات کو وہی مدرسہ خانقاہ بن جاتا تھا۔ اب چونکہ میاسلہ کم ہو گیا اس لیے فارغ ہونے والے مولوی صاحبان کے نزد کیا ان چیزوں کی اہمیت تبیس ہوتی بلکہ بعضاتو ذکر بالجم کو بدعت سے گئے ہیں۔

فرمایا حضرت رائپوری بیسید ہے ایک مفتی صاحب بیعت ہوئے۔ حضرت نے بیعت ہوئے۔ حضرت نے بیعت کے بعد انہیں ذکر تلقین کیا اور فرمایا ذکر کا طریقہ صوفی برکت علی صاحب سے سیکھ لوے صوفی صاحب بڑے ذاکر بیتھے۔ لیکن بیچاروں کوصرف سورۃ الاخلاص ہی یا تھی۔



### ﴿ العلى: ١٢]

### مجلس ١٩ رمضان المبارك ٢٢١ اه بروز مفته

مجرات کے لوگ فرجب کے پابند ہیں

حضرت نے فرمایا کہ انگلینڈ سے دوآ دئی آ رہے ہیں۔ اور ان کا تعلق گجرات (انڈیا) سے ہے۔ گجرات کے جولوگ برطانیہ جاکرآ باد ہوئے وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح وہاں کے ماحول سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اپناتشخص قائم رکھا ہوا ہے مرد گجراتی لباس پہنتے ہیں۔ انہوں نے لڑکوں اور لڑکوں کے دینی مداری قائم کے ہیں اور ابنی مساجد بنائی ہیں۔ ان کو جب کسی چی کی خیلامی کے بارے ہیں علم ہوتا ہے تو وہ اسے خرید لیتے ہیں اور وہاں مدرسہ یا مجد بنا دیتے ہیں ان کا اپنا علیحدہ قبرستان ہے ان کی عورتیں پردے کی پابند ہیں۔ بلکہ شنرادہ حیارلس نے ایک تفریب میں کہا کہ جد ید تہذیب کے علمبرداروں کو اسلام کے پردے کے نظام کا مطالعہ کرنا جا ہیں۔

فرمایا برطانیہ ویسے تو رہنے کی حگہ نہیں کیکن اگر کوئی اہل گیرات (انڈیا) کی طرح رہ سکے تو رہے۔

### حضرت مند کی شورش سے دوتی

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت کیا آپ نے ''چٹان' میں بھی کام کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں۔ البتہ چٹان بلڈنگ میں ایک کمرہ کرائے پر ابیا ہوا تھا وہاں میں کتابت کے لیے جیٹا کرتا تھا۔ لیکن شورش مرحوم سے ہماری بڑی دوئتی تھی۔ پھر فرمایا بیان دنوں کی بات ہے جب میں کریم پارک بنتقل ہو چکا تھا۔ شورش مفتی صاحب جانے تھے کہ صوفی صاحب بالکل جائل ہیں۔ اس لیے ان کی پیٹائی پر بل پڑے کہ میں مفتی جوں اور ذکر ایک جائل سے سیھوں لیکن چونکہ حضرت نے فرما دیا تھا اس لیے ان کے پاس مجتے صوفی صاحب نے ذکر کا طریقہ سکھایا۔ مفتی صاحب نے ذکر شروع کر دیا۔ صوفی صاحب نے اس میں بچو غلطیاں نکالیس تو مفتی صاحب نے اس بات کومسوس کیا صوفی صاحب نے حضرت کو شکایت کر ذکالیس تو مفتی صاحب نے اس بات کومسوس کیا صوفی صاحب نے حضرت کو شکایت کر دیا۔ حضرت نے مفتی صاحب کو بلوایا اور فرمایا دیکھنے ذکر کا طریقہ ان کومسی آتا ہے دی۔ حضرت کی بلان کے جائے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جہارے حضرت کا بیمزاج نہیں تھا لیکن پھر بھی ایک دفعہ ذکر کے ہارے فرمایا کہ صرف میری ہی مانومعترضین کی طرف توجہ نہ کرو۔



نے قادیانیت کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی اس کا مسودہ ایک کا تب نے ان سے متودہ ما کا تو دہ نال مودہ ایک کا تب نے ان سے متودہ ما کا تو دہ نال مول کرنے لگا۔ شورش نے گئے۔ مودہ ما کا تو دہ نال مول کرنے لگا۔ شورش نے مجھے ٹون کیا کہ اس طرح فلال شخص میرے پاس آیا تھا۔ اس طرح فلای شخص میرے پاس آیا تھا۔ اس نے فلایر کیا کہ بی سید نفیس رقم کا شائرہ ہوں تو میں نے اپنی کتاب کتابت کے لیے اس کے سیرہ کی اب وہ مسودے کی واپنی میں نال مول کر رہا ہے۔ دھزت نے فرمایا میں نے ان سے کہا کہ وہ شخص تو قادیائی ہے۔ اور میرا شاگرہ بھی ٹیس ہے۔

شورش بین کرکائی پریشان ہوئے۔ بی نے ان سے کہا کد آپ نے مسودہ اس کو کیوں دیا تھا۔ شورش مرحوم نے کہا کداس نے آ کر آپ کا نام لیا تھا۔ آپ کے نام پر تو جان دے سکتے ہیں بیتو بھر مسودہ تھا۔

حضرت نے فرمایا خیر شورش نے کوشش جاری رکھی اور پولیس کی مدد سے چھاپہ مار کر وہ مسودہ فکلوا لیا اور کھا یہ مار کر وہ مسودہ فکلوا لیا اور کوئی ہوتا تو نہ فکلیا۔

#### قاديانيوں كى جالاكى

حضرت نے فرمایا سے قادیانی بڑے جالاک اور سازشی ہوتے ہیں۔ یور پین ممالک میں ان کا طریقہ واردات سے ہے کہ جولڑ کے دیگر ممالک سے وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں چونکہ ان کے لیے سب سے بڑا مشکہ قیام وطعام کا موتا ہے اور افراجات وغیرہ کا ہوتا ہے ۔ تو یہان کے لیے قیام وطعام کا بندواست کر دیتے ہیں اور ان اور ان میں سے جس کواپنے کام کا دیکھتے ہیں اس کی شادی ہی کر دیتے ہیں اس طرح وہ مسلمان لڑکوں کواپنے جال ہیں پھنما لیتے ہیں۔

فرمایا بیس قادیا نیول کو خطاطی نمیں سکھا تا۔ کیونکہ ان پر بری شخوست بڑی ہوئی ہوتی ہے جس کی بناء پر بیدائر قبول نہیں کرتے جبکہ دوسر کاڑے آ ہتہ آ ہتہ ما نوس ہو جاتے ہیں۔ اور اثر قبول کرتے ہیں۔

ایک گاؤں کے مولوی صاحب تشریف لائے افظاری کے بعد معترت نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ کے گاؤں میں کن کی اکثریت ہے انہوں نے عرض کیا بر لجو یوں کی۔

#### جاہل لوگوں میں کام کرنے کا طریقہ

حضرت نے فرمایا بریلوی تو وہ ہوتا ہے جو علماء حق کی تکفیر کرتا ہے۔ دیباتی چھارے جابل ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا پیٹینیں ہوتا وہ بریلوی نہیں ہوتے۔

ان میں کام کرنے کا طریقہ ہے کہ ان کے براول کو پچھ نہ کہو بلکہ ان کے ساتھ خوب اوب واخترام کا برتاؤ کرو۔ نو جوانول کو آ ہستہ آ ہستہ ا ہتہ اے قریب کر کے ان کو سمجھاؤ اس طرح وہ آ پ کے ہو جا کیں گے۔ بحث و مباحثہ میں بڑتا چاہیے گیونکہ دوسرا آ وی بھی اپنی گردان جھکائے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر وقتی طور پر وہ لا جواب ہو بھی جائے تو بعد میں وہ کمی اور سے مدد لے کر آ پ کو لا جواب کر آئے کو لا جواب کر آئے کا انہوں نے عرض کیا حضرت سمج کی تماز کے بعد درس قرآ ن شروع کیا ہے۔

حضرت نے فرمایا بہت انہی بات ہے عقائد کی اصلاح کے لیے درس قرآن ہی سب سے زیادہ موزوں ہے لیکن درس مختصر دیا کریں کیونکہ دیبا تیوں نے کام کاج پر جانا ہوتا ہے۔

معزت نے فرمایا بعضے لوگوں کے پاس تایاب کتب ہوتی ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ جمیں اس کا فوٹو وے دیں تو وہ رضامند نہیں ہوتے بجیب بات ہے جمیں ایک کتاب جائے تھی وہ کھنٹو ہیں ایک صاحب کے پاس ہے۔ ان کے پاس ایک صاحب نے کئی وقعہ چکر لگائے لیکن انہوں نے نہیں دی۔ فرمایا ''انڈیا آفس انہر ری لندن' والوں کی طرف سے عام اجازت ہے جس کتاب کی مائیکر وقلم لینا جائیں ہے لیس۔



### ر مجلس: ۱۳

### مجلس ۲۰ رمضان المبارك ۲۱ ۱۲ ه وز اتوار

قرآن کی کتابت کی غلط نسبتیں

آج نماز بجر کے بعد ایک صاحب دوقر آن مجید کے چند صفحات کی فوٹو لے کر آئے۔ ان میں ہے ایک کی طرف یہ بات منسوب تھی کہ وہ معفرت عثمان رہائی کی شہادت کے وقت ان کے استعمال میں تھا۔ اور دوسرے کے متعلق یہ بات منسوب تھی کہ یہ معفرت علی رہائی کا لکھا ہوا ہے۔

حضرت نے ان سے دریافت فرمایا جو قرآن حضرت عثان بڑاؤؤ کی طرف منسوب ہے کیا اس بیس کلتے گئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی وحشرت نے فرمایا بچر سے بات فاط معلوم ہوتی ہے کہ بید حضرت عثان بڑاؤؤ کا مصحف ہے کیونکہ اس وقت کی بت بغیر کلتوں اور اعراب کے ہوتی تھی جیسا کہ حضور مٹاؤؤ اس کے خطوط و کیھنے سے معلوم ہوتا ہے ۔ قرآن مجید بیل کلتوں اور اعراب کی ابتداء تا بعین کے دور بی جوئی۔ اور دوسری بات سے ہے کہ وہ نیز روس بیل تھا۔ اور روس کو آزاد ریاستوں سے بلا تھا۔ جب صدر ایوب روس گیا تھا تو اس کے چند صفوں کا فوٹو لے کرآیا تھا۔ اور وہ لا ہور کے جائب گھر میں موجود ہیں۔ باقی جوان میں سے حضرت علی اٹاؤؤ کی اور وہ لا ہور کے جائب گھر میں موجود ہیں۔ باقی جوان میں سے حضرت علی اٹاؤؤ کی طرف منسوب ہے اس کے متعلق بھی تحقیق کے بعد سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ واقع طرف منسوب ہے اس کے متعلق بھی تحقیق کے بعد سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ واقع حضرت علی طافؤ کا مصحف ہے کیونکہ رسم الحظ میں زمانے کے ساتھ سید کی واقع حضرت علی طافؤ کی رہی ہے۔

رحماله قبريه

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت اطباء بھی نینے چھپا کر رکھتے ہیں کسی کو دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ایک رسالہ ہے جس کا نام قبریہ ہے اس کا میہ نام اس لیے پڑا کہ ایک حکیم صاحب نے مرتے وقت وضیت کی کہ اس رسالے کوان کے ساتھ قبر میں وقی کر دیا جائے چٹانچہ ایسانی کیا گیا۔ کسی من چلے کو پند چلا اس نے سوچا اس میں قیمتی چیزیں ہوں گی۔ چٹانچہ ایسانی کیا گیا۔ کسی من جلے کو پند چلا اس نے بعد اس رسالے کو نکالا۔ اس کے بعد اس رسالے کا نام رسالہ قبریہ ہوگیا۔



### SHORT AND SOME THE REAL PROPERTY.

ایک صاحب کے پاس ہمارے سلط کے ایک بزرگ سید میں دراز کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک صاحب نہیں نے بتایا کہ گلبرگ میں ایک صاحب کے پاس ہمارے سلط کے ایک بزرگ سید محمد کیسو دراز کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن مجمد ہے۔ جھے اس کو دیکھنے کا بڑا شوق ہوا تو مولانا جامہ میاں نے محمود میاں صاحب کو میر ہے ساتھ بھیجا۔ اور ان صاحب کو اطلاع بھی کر دی۔ جب ہم گئے تو ہمیں کچھ انظار بھی کرنا پڑا۔ تھوڑی ویر کے بعد وہ بڑے اہتمام ہے اس کو لے کرآئے۔ بہد بیس نے اس کو ویکھا تو میں جران رہ گیا۔ انہوں نے جرائی کی وجہ پوتھی۔ بب میں نے اس کو ویکھا تو میں جران رہ گیا۔ انہوں نے جرائی کی وجہ پوتھی۔ بب میں نے اس کو ویکھا تو میں جران رہ گیا۔ انہوں نے جرائی کی وجہ پوتھی۔ تو میں نے ان سے کہا میرا خیال تھا کہ مولانا جامد میاں صاحب کو جا کر بتاؤں گا۔ اب آپ نے او چھ بی لیا اس لیے بتائے دیتا ہوں کہ یہ قرآن جن کی طرف منسوب ہو سال ہونے کا نہیں بی تقریباً آئے ہے دوسوسال پرانا ہے۔ جبکدان کا زمانہ جی صوسال پرانا ہے۔ جبکدان کا زمانہ جی صوسال پرانا ہے۔ جبکدان کا زمانہ جی

ال قرآن کی ان کی طرف نبیت درست ندمونے کی تین وجہ ہیں۔ ایک تو ہے کہ اس زمانے میں وجہ ہیں۔ ایک تو ہے کہ اس زمانے میں رسم الخط اس طرح نہیں بھا۔ دوسرا ہے کہ اس زمانے میں کاغذیر تی کر کے اس معیار تک نہیں بہنچا تھا۔ اور تیسری وجہ ہے ہے کہ اس کے آخر میں جو تاریخ من اور شہروری ہے کہ اس کے آخر میں جو تاریخ من اور شہروری ہے کہ اس کے آخر میں جو تاریخ من اور شہروری ہے کہ اس کے آخر میں جو تاریخ من اور

تاریخی طور پر یہ بات تابت ہے کہ اس سال میں ان کا مندرج شہر میں جانائہیں ہوا۔ حضرت نے فر مایا او گول کو گوئی پرانا تا میں نسوش جائے تو وہ اس کی قبت بردھانے کے لیے اس کو پرانے برزگول کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسائیس ہوتا اور اس غلطی پر وہ ی آ دی مطلع ہوسکتا ہے جو خط کے ارتقاء کی تاریخ سے واقف ہو۔ تدریس جیسوڑ کرتبلیغ میں جانا

وو پہر کے وقت ایک مولوی صاحب تشریف لائے انہوں نے عرض کیا معفرت میں مدرس ہول ہے ساتھی اصرار کررہ معفرت میں مدرس ہول ہول کے علاقے کی تبلیغی جماعت کے ساتھی اصرار کررہ میں کہ بیس تبلیغ میں ایک سال لگاؤں۔ آپ کا کیا تھم ہے۔ حضرت نے فرمایا

آ پ تدریس بی کرت رہو ہے بھی وین کا کام ہے بلکہ تدریس کرناز ہروست کام ہے بلکہ وین کا تھورے۔

پھر فرمایا ہیں جماعت کے ساتھیوں ہے کہا کرتا ہوں کہ ہرکام ہیں اعتدال عواج ہوتا ہوں کہ ہرکام ہیں اعتدال عواج ہوتا ہوتا ہے جو آ دی دین کے کسی شعبے ہیں لگا ہوا ہے اور اس کے جانے ہے حرن واقع ہوتا ہے اس کواس کے گام ہیں گے رہ دینا ہو ہیں۔ پھر فرمایا ہماد ہاتھیوں کے دوست قادی صاحب تھے ان کے پاس پہاس لڑے پر ہے تھے وہ ساتھیوں کے کہنے پر اپنی جگد ایک اور مدرس بیٹا کر جماعت میں چلے گئے جب والیس آئے تو تیس پر ندہے منتشر ہو چکے تھے انہوں نے یہ بات مجھے خود سائی فرمایا اللہ رب العزب کی طرف ہے تقسیم کار ہے جو دین کے جس کام میں لگا ہوا ہے اس کو کرنے دینا جا ہے ای طرح میں جہاد والوں کو بھی کہتا ہوں جو کہتے ہیں جہاد والوں کو بھی کہتا ہوں جو کہتے ہیں جہاد ہیں ہو کہتے ہیں جہاد ہیں کہ سے ہمارے دینا جا ہے ہیں گا ہوتا حضرت اس کواس کی حضرت رائیوری بھائی آئیس جہاد والوں کو بھی کرا دین کا ہر شعبدا پی جگہ اہم ہے ہمارے حضرت رائیوری بھائی کرنے دو جہادتم کرا دین کا ہر شعبدا پی جگہ اہم ہے ہمارے حضرت رائیوری بھائی کا بھیں کہتے ہیں کہا ہوتا حضرت اس کواس پر تھو ہت دیے اور حسن دیت کی تلقین کرتے رہے۔

فرمایا بعضے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے دوسروں کو جماعت ہیں جانے کا کہتے ہیں حضرت نے فرمایا بھائی اصلاح اس طریقے سے کرداؤ جوامت ہیں جانے کا کہتے ہیں حضرت نے فرمایا بھائی اصلاح اس طریقے سے کرداؤ جوامت ہیں چلا آ رہا ہے خانقاہی نظام جس کے نظام تربیت سے شخ البند جیانیہ احضرت مدنی جیانیہ اللہ ساجب شخانقا کی نظام جس کے نظام تربیت مولانا الباس ساجب شخان الباس ساجب الدیث مولانا الباس ساجب اوردوسرے علم وعمل کے بہاڑ ہے۔

### كثرت ذكركي تلقين

قر مایا ای دور میں ہر فقتہ تحریرے آربا ہے اس کے لٹرینج بھی بہت ضروری ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا حضرت مجھے کوئی تقیمت فرما ویں حضرت نے آیت





#### ١٦ رمضان المبارك ١٢١ ١٥ مروز جير

برعمل كاار دوام عظامر ہوتا ہے

آج مینی کرد اور ای ایندی کے درائے کا کتاب القراء میں کہ القراء کی نماز کے بعد قاری مجھ شاہ صاحب نے علامہ ذہبی بیتانیہ کی کتاب طبقات القراء میں مندرج قراء کے ناموں کی فہرست سائی۔ حضرت نے فرمایا علامہ ذہبی بیتانیہ نے رجال پر برا کام کیا ہے ان کی کتاب سیر اعلام المنبلاء میں ہے زائد جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں آج دو پہر کے وقت ایک صاحب نے عرض کیا حضرت ذکر پابندی ہے نیل ہوتا۔ حضرت نے فرمایا بھائی جو کام بھی جو پابندی ہے کیا جائے تب جاکر فائدہ ہوتا ہے اب ویکھو کے مان خطاطی سیجھنے کے لیے جوالا کے آئے ہیں ان کوشروع میں الف یا ، بھی سیجھنے کہ لیے جوالا کے آئے ہیں ان کوشروع میں الف یا ، بھی سیجھنے کہ سیر کھنا آئی وہ مسلسل مشق کرتے رہتے ہیں ایک دن اجھے کا تب بن جاتے ہیں۔ اس طرح ذکر چاہے تھوڑا ہو لیکن پابندی ہے کہا جائے تو پھر آٹار ذکر پیدا ہوتے ہیں ۔ حضور سائٹ کیا کہا ہے آئی دہ سائٹ کر چھوڑا ہو لیکن کا مفہوم ہیہ کہ بہتر میں محل وہ ہے جس پر مداومت ہیں ۔ حضور سائٹ کر چھوڑا ہو۔

### علاء ديوبند مين ذكر كاامتمام

فرمایا حضرت مسلید کی خانقاہ میں سارا دن درس حدیث ہوتا تھا، اور رات کو ذکر اللہ کی صدائیں گوجی تھیں حضرت شنخ البند بیزانیہ اور مفتی عزیز الرجمٰن ساحب بیزانیہ کا معمول تھا کہ جعرات کو دیوبند سے گنگوہ جاتے اور جمعہ کو واپس مبارکہ یابھا اللہ بن آمنوا اذکروا الله ذکرا کئیرا پڑھی پھر فرمایا کثرت سے ذکر کیا کرہ درود شریف پڑھا کرو۔ انہوں نے عرض کیا حضرت آگر چلتے پھرتے وضو نہ ہو پھر بھی ذکر کرلیا کریں۔

حضرت نے فرمایا ہاں ضرور کیا کرو کیکہ ایک دفعہ ہمارے حضرت رائیوری بھائیہ ہے کسی نے پوچھا حضرت ہے وضو وروو شریف پڑھ کتے ہیں فرمایا پڑھ لیا کروموس کی زبان نایاک نہیں ہوتی۔



آ جائے سے ان کے ساتھ طلبا پھی ہوتے تھے حضرت بدنی ہوت حضرت گنگوہی ہوات استہ اللہ ہوں ہوئے سے بیعت ہونے کے بعد مجاز تشریف نے گئے اس وقت حضرت حاجی امداد اللہ ہوئے اسامب حیات سے حضرت گنگوہی ہوئیے نے حضرت مدنی ہوئیے سے فرمایا تھا کہ حاجی صاحب ہوئیے ہوئی ہوئیے نے اس کے فاکر پوچھنا حضرت مدنی ہوئیے نے مکہ میں صاحب ہوئی ہوئیے نے ملاقات کر کے ان سے ذکر پوچھنا حضرت مدنی ہوئیے نے مکہ میں حاجی صاحب نے پاس انفاس تلقین فرمایا حصرت مدنی ہوئیے نے اس کو پابندی سے ملاقات کی حاجی صاحب نے پاس انفاس تلقین فرمایا حضرت مدنی ہوئیے نے اس کو پابندی سے کیا جس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا۔

### ذكر كے ليے وفت اور جگه كي تعيين

فرمایا حضرت شاہ ولی اللہ جیسیہ نے لکھا ہے کہ ذکر کے لیے اور دیگر مفید چیزوں کے لیے جگر مفید چیزوں کے لیے جگر متعین کرنی جائے گید کے ساتھ آ دی کو مناسبت ہو جاتی ہے اور طبیعت منتشر نہیں ہوتی ای طرح وقت بھی متعین کرنا جائے۔

فرمایا جس طرح ہمارے کھانے کے اوقات متعین ہوتے ہیں۔ صبح ناشتہ دو پہر کو اور رات کو کھانا۔ جب کھانے کا وقت آتا ہے تو طبیعت کھانے کی طرف رغبت کرتی ہے۔ آگر مقررہ وقت پر نہ کھایا جائے تو طبیعت میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے ای طرح وَرَ کے لیے بھی وقت مقرر کرنا چاہیے۔

### صحبت شخ كااثر اوراس كامطلب

انہوں نے فرمایاصحبت شیخ لازم و اجتناب صحبت ناجنس لا بدی۔ ناجنس کی صحبت سے احتراز سے مراد ہروہ چیز جو آ دی کو اللہ تعالیٰ سے غافل کروے خواہ وہ کاروبار ہویا کوئی مجلس ہو۔ اس سے احتراز ہونا جا ہیے۔

شخ کی صحبت سے بڑا فائدہ ہوتا ہے شخ کی صحبت لازم کے لیے پیشروری نہیں کہ ہروقت شخ کے ساتھ رہے۔ بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ شنخ کے ساتھ ربط رہے۔

حاجی امداد الله مهاجر کی جوانیا کے ایک مرید ہتے وہ بہت مختلف کاموں میں مشغول رہتے ہے۔ ایک عرید ستے وہ بہت مختلف کاموں میں مشغول رہتے تے۔ حاجی صاحب ترینیا کو دید لکھنے رہنے تے اس میں ذکر کرتے وہ ہم کہ میرا آپ کی ملاقات کے لیے آنے کو بہت جی جاجتا ہے حاجی صاحب بریادیا دید میں منع فرما دیتے۔

ایک وفعد انہوں نے سوچا کہ جب ہمی خط لکھ کر اجازت ما نگا ہوں حضرت منع فرما دیتے ہیں اس لیے بغیر اجازت طلب کیے وہ ملاقات کے لیے چلے آئے۔ حاجی صاحب بہتارہ کے بال آ کر ان کا ول چیجے جیوڑے ہوئے کاموں کی طرف مصروف رہنے لگا تو حاجی صاحب بہتارہ نے فرمایا ہیں اس لیے آپ کو بیبال آنے کی اجازت نہیں ویتا تھا۔ آپ وہاں رہیں اور آپ کا خیال بیبال رہ اس کا فائدہ زیادہ جہنست اس کے کہ آپ بیبال ہوں اور آپ کا خیال بیبال رہ اس کا فائدہ زیادہ ہو۔

فرمایا اصل کام بیا ہے کہ ذکر وقکر کرتے رہو۔ ذکر سے علم میں بھی نور آتا ہے۔ برکت آتی ہے۔ حضرت گنگوہی بھیلیا اخیر زمانے تک ذکر کرتے رہے۔ اس وقت ان کی عمر چورائی برس کی تھی۔

#### ابل بيت كى عظمت وتعارف

الیک صاحب ہے فرمایا جس طرح ہم پر صحابہ کرام بڑی آئی کا دفاع واجب ہے ای صحابہ کرام بڑی آئی کا دفاع واجب ہے ای صحابہ کرام بڑی آئی اور اہل بیت کا دفاع بھی واجب ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں صحابہ کرام بڑی ٹیم اور اہل بیت دونوں یاعظمت ہیں اس لیے کہ ان کی نسبت حضور سڑا ٹیم آئی کے ساتھ ہے اور جس کی نسبت حضور سڑا ٹیم آئی طرف جو وہ قائل عظمت ہے۔ بلکہ اہل بیت کی عظمت زیادہ ہے۔ اور قرآن ہیں اللہ نے کی عظمت زیادہ ہے۔ اور قرآن ہیں اللہ نے حضور سڑا ٹیم آئی ہے۔

واندر عشيرتك الافرين اورسب سي بلي اسلام لائے والے بھى الل يبيت بى جو آپ كى زوج تھيں۔ بچول بيس

## 2021214 \_2000 - D25 - 2021414

سے انہوں نے جمیں ویکھا کہ ہے کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پائ آئے ہم ہے یو چھا' ہم نے بتایا کہ ہم وہ چرہ ویکھ رہے ہیں جس میں سید شہید نے قیام فرمایا وہ ہمیں اپنے ساتھ لے گئے اور آسیں تجرہ وکھایا پھر مسقف حصہ کے ہمرکزی دروازے کے باہر تھوڑی کی او پی جگہ تھی وہ ہمیں وہاں لے گئے اور بتایا کہ شاہ اسائیل شہید جو التہ بال کھڑے ہو کر وعظ کیا کرتے تھے اور بتایا کہ ہمارے جدا مجدان کے وعظ سے متاثر ہو کہ شعود سے تائب ہوئے تھے۔

فرمایا اگر کسی نام میں شرک کی ہو آتی ہوتو اسے تبدیل کرنا جاہے جیسے شاہ اسحاق صاحب نے حضرت حاجی امداد اللہ مختالیہ کا نام امداد علی سے تبدیل کر کے امداد اللہ رکھا تھا۔ اور نگزیب کے حالات پر کتاب

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت اور نگزیب عالمگیر میشدید کے حالات پر کوئی کتاب ہے؟

حضرت نے فرمایا بہت ساری کتابیں ہیں ایک کتاب ماٹر عالمگیری یہ بہت انجھی کتاب ہے۔ اس میں عالمگیر بہت انجھی حوالا ان کا ملازم تھا جو وقائع نگارتھا' اس کا اردو ترجمہ بھی حجب چکا ہے۔ اور ایک کتاب ہے آ داب عالمگیری اور منتخب اللیاب کا ایک حصہ بھی عالمگیر براتیا ہے حالات پرمشمل ہے آ داب عالمگیری اور منتخب اللیاب کا ایک حصہ بھی عالمگیر براتا ہے حالات پرمشمل ہے اور ایک کتاب سراۃ العالم ہے اس کے لکھنے والے کا نام بختاور ہے اور بیا مالکیر بیشائیہ کا علیاء اور برزرگوں سے رابط کروایا کرتا تھا۔

### ڈارون پرایک شعر

حضرت نے ایک صاحب کو ایک غیر مکلی نوٹ دکھاتے ہوئے وریافت فرمایا کہ اس پرکس کی تصویر بنی ہوئی ہے انہوں نے عرض کیا ڈارون کی۔ حضرت علی بڑائیڈ اور غلاموں میں حضرت زید رڈائنڈ ہیں جو کہ آپ کے متعنی مشہور تھے۔ جن کے بارے میں آ بت نازل ہوتی اور اس طرح حضرت ابو بکر بڑائنڈ جو آپ کے انتہائی قریبی دوست تھے اور اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اور بنات طاہرات اور ان کی اولاد بھی۔

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت اصل کے اعتبار سے از واج مطہرات ہیں اولا د تو بالتبع داخل ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا اولا و بھی اصل ہی ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا اولا و بھی اصل ہی ہوتی ہے۔ اولا دکو آپ کدھرکریں گے؟

پھر فرمایا ججرت تک حضور ملگائیا کے عقد مبارک میں صرف ایک زوجہ تھیں حضرت خدیجہ والفونیا اس وقت اہل بیت میں حضرت خدیجہ والفونیا اور ان کی اولا د تھیں ہاتی از واج مطہرات کو حضور شالقیا کے اہل بیت میں آنے کا شرف ججرت کے بعد ملا۔

## سیدا ساعیل شہید کے وعظ کا اثر شیعت پر

حضرت نے فرمایا ایک وہاء سے چل پڑی ہے جس کے نام میں علی یا حسین کا لفظ و کیھتے ہیں لوگ خارجیت ہے متاثر ہو کر اس کو تبدیل کر وہتے ہیں حضرت نے فرمایا حضرت سید احمد شہید کی جماعت بندوتوں اور تو پوں والی تفی کیکن انہوں نے کسی کا نام تبدیل نہیں کیا ان کی جماعت میں بہت سار نے لوگوں کے ناموں کے ساتھ علی کا لفظ تبدیل نہیں کیا ان کی جماعت میں بہت سار نے لوگوں کے ناموں کے ساتھ علی کا لفظ آتا ہے۔ انہوں نے ویسے ہی رہنے دیا۔ ولایت علی عظیم آباوی جو حضرت کی شہادت کے بعدان کے جانشین ہوئے۔

فرمایا حضرت سید احد شہید مینایہ کی جماعت میں سے شاہ عبدالحق مینایہ اور شاہ اساعیل شہید مینایہ وعظ و تذکیر سے متاثر ہوکر بہت اساعیل شہید مینانہ وعظ و تذکیر کیا کرتے تھے۔ ان کے وعظ و تذکیر سے متاثر ہوکر بہت سارے شیعہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنے امام باڑوں کوگرا کرمسجد میں بنائمیں۔
فرادا کی دفعہ ایم سدار نبور کیے سمار نبور میں جس مسجد میں حضرت سید شہید

فرمایا ایک دفعہ ہم سہار نپور گئے سہار نپور میں جس متجد میں حضرت سید شہید تضہرے بختے ہم وہاں پہنچے اور متجد دیکھنے لگے ایک بڑے میال دھوپ میں ہیٹھے ہوئے



#### حر مجلس : ١٥٠

# مجلس۲۲ رمضان المبارك ۱۳۴۱ هه بمطابق ۱۹ دسمبر ۴۰۰۰ بروز منگل

#### شيعوں كوسمجھانے كاطريقة

قرمایا: ایک کتاب "مناقب علی والحسنین و امهما فاطمة الزهراء" ابھی جیسپ کرآ رہی ہے۔اس کا انتاء اللہ بہت فائدہ ہوگا ہمیں یقین ہے کہ جاری ان کتابوں سے انتاء اللہ بہت سارے شیعہ تائب ہوں گے۔

فرمایا: نقابل اور مناظرول ہے کام نہیں بنتا بلکہ کام خراب ہوتا ہے۔ بہتر طریقہ بیہ ہے کہ کسی کواپنے قریب کرکے پھر سمجھایا جائے۔

ایک محف ہمارے ہاں ایک نوجوان کو لے کر آئے۔ اور انہوں نے میرے کان میں آہت ہے بتایا کہ یہ شیعہ ہے۔ ہیں نے اس نوجوان کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ مجھے اس کے شیعہ ہونے کا علم ہے۔ میں نے اس کا خوب اکرام کیا اور اہل بیت کے فضائل ومنا قب بیان کیے۔ اس کے بعد بھی وہ کی دفعہ آیا میں نے اس کا اچھی طرح اکرام کیا اور باتوں باتوں میں اہل بیت کا تذکرہ کیا۔ وہ بہت متاثر ہموا۔ ایک دن اگرام کیا اور باتوں باتوں میں اہل بیت کا تذکرہ کیا۔ وہ بہت متاثر ہموا۔ ایک دن میرے باس آئر کہوا۔ ایک دن میرے باس آئر کہوا آپ تو اہل بیت کی بہت تعریف کرتے ہیں لیکن اہل سنت کی میرے باس آئی ہیں آئی۔ طرف ہے اہل بیت کے فضائل ومنا قب پرکوئی گناب و کھنے میں نہیں آئی۔

حضرت نے فرمایا میں نے ول میں سوچا بات تو اس کی واقعی ٹھیک ہے لیکن اس کو مطمئن کرنے کے لیے میں اٹھا اور اپنی لائبرری سے عربی فاری میں اہل بیت پر جو کہا ہیں لکھی گئی تھیں اس کا اس کے سامنے ڈھیر لگا دیا وہ بڑا متاثر ہوا۔ اور شیعت سے تا ئب بھی ہو گیا۔ حضرت نے اس پر اکبر اللہ آبادی کا ایک شعر سنایا۔

کہا منصور نے خدا ہوں میں

ڈاروان بولا بوزنا ہوں میں

من کر کہنے گئے میرے ایک دوست
قکر ہر کس بقدر ہمت اوست



المدابل بيت كا دليب تذكره

حضرت نے فرمایا علاج بالشل بھی تو کوئی چیز ہے۔ اہل بیت جارے بی تو بین وقتین بدشتی ہے جارے بی تو بین بیت کے مالات کی بھے تلاش تھی۔ کوئی کتاب بیس ملی تھی۔ اب ایک وفدرائیونڈ کے ابتاع کے موقع پر دو کتابیاں فظر آئیں ایک علامہ ابن طولون کی ''الائمہ الاثنا عشو'' اور ایک موقع پر دو کتابیاں فظر آئیں ایک علامہ ابن طولون کی ''الائمہ الاثنا عشو'' اور ایک کسی شیعہ کی تھی ہوئی تھی۔ بیں نے دونوں کتابیں لے لیں۔ اس وقت علامہ فالدمحمود صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ بیں نے ان سے پوچھا کہ انگر اہل بیت کی سوائح پر کوئی صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ بیں نے ان سے پوچھا کہ انگر اہل بیت کی سوائح پر کوئی کتاب معلوم ہو تو بتا کی انہوں نے نفی بیس جوابدیا پھر میں نے شیعہ کی کھی ہوئی کتاب تکھی کتاب معلوم ہو تو بتا کی انہوں نے نفی میں جوابدیا پھر میں نے شیعہ کی کتاب تکھی تھوئی تو وہ فرمانے گئے کہ بیتو شیعہ کی ہے بیں اور اس کے متعلق کتے ہیں کہ بیشیعہ کی ہے۔ پھر بھی کہاں سے لائمیں۔

فربایا این طولون کی کتاب الائمۃ الاثنا عشر کو دیکھ کر ائمہ اہل بیت کا سوانحی خاکہ ذبین میں آیا۔ بعد میں دارالمصنفین اعظم گڑھ نے ایک کتاب تابعین نامی شائع کی پھر تبع تابعین شائع کی ان میں بعض ائمہ اہل بیت کے برنے اچھے حالات آگئے کی پھر تبع تابعین شائع کی ان میں بعض ائمہ اہل بیت کے برنے اچھے حالات آگئے کھر فرمایا بارہ اماموں سے ڈرنانہیں چاہیے۔ یہ ہمارے امام بیں اور یہ سب الل بیت تھے لیکن ان کے متعلق ہماراشیعوں والاعقبدہ نہیں ہے۔ جب ہم ائمہ اربع کتے بیں تو اس سے اوروں کی تفی تھوڑی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان کو امام کہنے سے اوروں کی تفی تھوڑی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان کو امام کہنے ہے اوروں کی تفی تھوڑی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان کو امام کہنے ہے اوروں کی تفی نہیں ہوتی۔

فرمایا ائمہ اہل بیت میں ایک امام علی رضا ہیں ان کا تو تصوف میں بہت فیضان ہے۔ ان کے ہاتھ پر حضرت معروف کرخی ہوائیہ مسلمان ہوئے تھے۔ اور یہ بات ابن جوزی جو کہ صوفیوں کا غبار اڑائے تھے۔ انہوں نے تو امام معروف کرخی کی سالمان ہوئے تھے۔ انہوں نے تو امام معروف کرخی کی سوائے بھی گھی ہے۔ ابن جوزی جو کہ صوفیوں کا غبار اڑائے تھے۔ انہوں نے تو امام معروف کرخی کی سوائے بھی گھی ہے۔ اس طرح ائم دائل بیت میں سے امام زید ہوئے انہا

یں جو کہ امام ابوطنیفہ ترفیانیہ کے اسا تذہ میں سے ہیں۔ ان کی عمر ۲۲ بری ہوئی اور اتن تھوڑی عمر میں ہی وہ منداجتہا دیر بیٹھے۔ این زہری نے ان کوسیر الباشمین لکھا ہے۔ فرمایا امام ابوطنیفہ کے شاگر دول میں سے دوشاگر دصوفی ہیں۔ ایک امام داؤد طائی جن کا ذکر قادری نقشیندی اور سرور دی سلسلوں کشچر میں میں آتا ہے۔ اور ا

طائی جن کا ذکر قادری نقشندی اورسپروردی سلسلول کے شجروں میں آتا ہے۔ اور ایک فضیل بن عیاض ہیں جن کا ذکر چشتی سلسلہ میں آتا ہے۔

فرمایا ایک اور کتاب تیار ہے وہ بھی انتیاء اللہ جلد شائع ہوگی۔ اس کا نام ہے تاریخ خلیفہ ابن خیاط۔ بیخلیفہ امام بخاری کے اساتڈہ بین سے تھے۔ ایک صاحب نے عرض کیا حضرت سنا ہے انہوں نے اپنی کتاب بین کوئی الیس بات لکھی ہے جس سے برنید کی جمایت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا اس وقت حالات سازگار نہیں ہوں گے اس لیے انہوں نے لکھ دی ہوگی۔

حضرت حسن بعرى ميانية كاحضرت على دالفنة سي فيض حاصل كرنا البت ب

حضرت علی ظافین سے روایت اور روئیت دونوں ٹابت ہیں۔ کیونکہ جب انہوں نے حضرت علی ظافین کی تو حضرت محضرت علی طاق کی اور ان سے بروایت بھی بیان کی تو حضرت علی طاق کے بیان کی ہوگی۔

فرمایا آگر سے مان لیا جائے کہ حضرت حسن بھری جیسیے کی روئیت اور روایت ٹابت جبیں تو اس سے چشتی سلسلہ کا حضرت علی بٹالٹنڈ سے انقطاع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مولانا فخر الدین صاحب نے اس کے اثبات پر کتاب کھی۔ کیونکہ اس کی چوٹ ان پر مرقی تھی۔

قرمایا حضرت علی واقعی کا باطنی فیض تین حضرات سے چلا ایک حضرت حسین کے واسط سے اور دوسرا حضرت ممیل بن زیاد جو حضرت علی واقعی کے خادم تھے ان کے واسط سے ۔ سلسلہ کبرویہ جس کے مشہور شخ مجم الدین کبری ہیں۔ حضرت ممیل ہی کے واسط سے ۔ حضرت علی واقعی کے مشہور شخ مجم الدین کبری ہیں۔ حضرت ملی جائے ہوئے کہ بینچنا ہے۔ اور تیسرا حضرت حسن بصری ہیں ہے واسطے سے حضرت علی واقعی کے بینچنا ہے۔ اور تیسرا حضرت حسن بصری ہیں ہے وساطت ہے۔

#### اہل مجم اور دین کی خدمت

فرمایا یہ بھی بجیب بات ہے اور حضور کا فیا کے دین کی حقانیت کی دلیل ہے کہ جس طرح اس وین کو آپ کے گھرانے کے لوگول اور اہل عرب نے قبول کیا۔ اس طرح بجمیوں نے دین کو قبول کیا۔ اس طرح بخمیوں نے دین کو حفاظت کا زیادہ تر کام ان لوگول سے جمیوں نے دین کو حفاظت کا زیادہ تر کام ان لوگول سے لیا جواہل بیت میں سے نہیں تھے۔ تا کہ کوئی بیانہ کہہ سکے کہ ان کا تو آبائی دین تھا۔ انہوں نے اس کو قبول کرنا تھا۔ اور اس کی حفاظت کرنی ہی تھی۔ احادیث کی مضہور کتب بجمیوں کی جمع کی ہوئی ہیں۔ اور مجدد مین کی جماعت بجمیوں کی جمع کی ہوئی ہیں۔ اس محمد میں اکثر جمع کی ہوئی۔ اب مجدد الف تانی بیسید کو دیکھیں کہ وہ بنجاب کے علاقے مربند میں ہوئی۔ اب مجدد الف تانی بیسید کو دیکھیں کہ وہ بنجاب کے علاقے مربند میں ہوئی۔ اب مجدد الف تانی بیسید کو دیکھیں کہ وہ بنجاب کے علاقے مربند میں ہوئے اور ساری و نیاان کو مجدو مانتی ہے۔

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت کیا عرب بھی مجدد الف کافی بیتات کو مجدد مانے بیں۔حضرت نے فرمایا بہت سارے عربوں کو ہم نے انہیں مجدد کہتے ہوئے سا ہے۔ باقی ترکی کی عربوں پر کئی سو سال حکومت رہی۔ ترکی بین حضرت مجدد

صاحب برین کا بہت و ترج علقہ ہے۔ وواس طرح کے سلسلہ مجد دید کے ایک شخ تھے۔ شخ غلام علی ۔ ترکی کے ایک عالم شخ خالد کردی ان سے بیعت ہوئے۔ اور ان ہے فیق حاصل کرنے کے بعد ترکی میں انہوں نے سلسلہ مجد دیدی اشاعت کی۔

### حضرت وعاللة كى تركى كالك تن علاقات

حضرت نے فرمایا جارا ترکی جانا جواتو وہاں کے تبلیغی جماعت کے ساتھی ہمیں ملسلہ مجدد یہ کے ایک شیخ ہیں جن کا نام شیخ محمود ہے جو کہ بہت بی حسین وجمیل ہیں ان کا ترکی ہیں خوب شہرہ ہے۔ ان کے پاس لے گئے وہ اس وقت ہمپتال ہیں صاحب فراش سخے۔ ہم جب وہاں پہنچے ساتھیوں نے ان سے تعارف کروایا تو انہوں نے بہت اکرام کیا۔ بلکہ انہوں نے ہمپتال ہیں ہماری واثوت بھی گی شیخ محمود حضرت مجدد اکرام کیا۔ بلکہ انہوں نے ہمپتال ہیں ہماری واثوت بھی گی شیخ محمود حضرت مجدد مساحب بیتائی کے مکتوبات کا درس بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے میرے سے بوچھا کہ مساحب بیتائی ہیں ایک افظ میان آتا ہے۔ اس کا گیا سطلب ہے۔ حضرت نے فرمایا میں مساحب بیتائی ہیں بات آئی کہ چونکہ فاری میں نون غذیتیں ہے اس لیے کا تب نے درمیان ہیں نقط لگا دیا ہوگا۔ پھر ہیں نے انہیں بتایا کہ پیلفظ ناموں کے ساتھ بطور تعظیم درمیان ہیں نقط لگا دیا ہوگا۔ پھر ہیں نے انہیں بتایا کہ پیلفظ ناموں کے ساتھ بطور تعظیم درمیان ہیں نقط لگا دیا ہوگا۔ پھر ہیں نے انہیں بتایا کہ پیلفظ ناموں کے ساتھ بطور تعظیم درمیان ہوتا ہے۔ تو وہ بہت خوش ہوئے۔

حضرت نے فرمایا! سیجیلی دفعہ جب حرمین شریفین کی حاضری کا موقع ملا تو مدینہ منورہ میں ان سے دو ہارہ ملا قات ہوئی۔

فرمایا! مسجد نبوی شریف میں ہماری ایک ہی جگد متعین ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں (اس بات کے کہتے ہی حضرت پر رفت طاری ہوگئی آ تکھیں آ نسوؤں سے بھر آ کمیں) وہاں ترکی بھی اس کے قریب ہیٹھتے ہیں۔ان سے وہاں ملاقات ہوئی تھی۔

راقم نے عرض کیا حضرت آپ مسجد نبوی شریف میں کس جگہ جیھا کرتے ہیں۔ فرمایا پہلی چھتر یوں کے دائیں جانب۔ انہی باتوں میں کافی دفت گزر گیا۔ ایک ساتھی نے عرض کیا حضرت آپ آ رام فرمالیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بچھ آ رام کر لینا چاہیے۔ بچر حضرت آ رام کے لیے تشریف لے گئے۔

# THE POST OF THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSON

آئ دو پہر کی مجلس میں حضرت نے فرمایانہ جس طرح اہل سنت پر صحابہ کا وفاع لازم ہے ای طرح اہل بیت کا وفاع بھی لازم ہے اور میں اہل سنت کا مسلک اور طریقتہ ہے۔

#### اولیاء کے بعد لوگوں کی خرافات

فرمایا ولی کی خانقاہ جو خواجہ باقی باللہ کی تھی ان کی وفات کے بعد وہاں کے لوگوں نے مولود پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وفت خانقاہ میں شیخ حسام الدین بیاری اور خواجہ باقی باللہ کے میلے بھی قیام پذیر تھے۔

حضرت مجدد صاحب نے ان کی طرف دو خط لکھے۔ اور دونوں بڑے جلال میں لکھے۔ ایک جگد فرماتے ہیں کہ اگر حضرت آج زندہ ہوتے کیا وہ اس طریقہ کو پہند کرتے' ہرگز نہیں۔

پھر فرمایا کہ جس طرح شریعت میں کوئی نئی چیز داخل کی جائے تو وہ ہدعت اور ندموم ہے۔ ای طرح اگر طریقت میں کوئی چیز شامل کی جائے تو وہ بھی ندموم ہے۔ پھر آ کے چل کر لکھتے ہیں کہ خواجہ عبیداللہ بیشائیہ احرار کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کے سلطے میں تغیر کیا تو ان کے بیٹوں نے ان لوگوں کے ساتھ مجادلہ کیا۔ انہوں نے اپنا فرض سمجھا کہ ہم اپنے شیخ کے طریقے کو ان لوگوں کی رستبرد سے محفوظ رکھیں۔ ای طرح میں ہے۔

### سب سے پہلامکتوب نبوی لکھنے والا

قرمایا: میر بھی بجیب ہات ہے کہ جو سب سے پہلا مکتوب نبوی ٹائیزیم دریافت ہوا اس کے محقق نے تحقیق کی ہے کہ وہ مکتوب صفرت صدیق اکبر بٹائیڈ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ غالبًا بید کتاب الوحی میں لکھا ہوا ہے۔ حضور اکرم طابقی کم معمول تھا اس وقت جولوگ بھی پاس تھے ال میں سے جواجھے خط والے ہوتے یا قریبی ہوتے تھے ان کو بلوا لیتے تھے۔ اور ان سے کھواتے تھے۔

فرمایا ہماری تو خطاطی کی سند بھی حضور منافقیا تک پہنچی ہے۔ جس طرح قراء کی سند ہے ای طرح خطاطی کی بھی سند ہے۔

فرمایا کہ حضور طَافِیْنَا اُہر شعبے کے بی بین کونسا شعبہ ہے جو جھوڑا ہو آپ لکھنا شیں جائے تھے لکھوانا تو جائے تھے۔ اس شعبہ کی آپ طافیٰنَا اُسے کس طرح پرورش کی کہ جو تھیں آپ نے اس طرح پرورش کی کہ جو قیدی آپ نے ان کو کہا دی دی آ دمیوں کو سکھا دو تمہاری چھٹی ہے۔ ای طرح بسم اللہ کے بارے بیل حضرت معاویہ جھٹی کو فرمایا کہ ایس کے دندانے بناؤ اور فرمایا کہ میم کی آگھ بند نہ کرو۔

### خطاطی کی تاریخ

فرمایا بیرسب چیزی اتری ہوئی ہیں اس زمان میں جمیر جو کہ شام میں ہے اور حیرہ جو کہ شام میں ہے اور حصرت جیرہ جو کہ عراق میں ہے ان کی کتابت مشہور تھی۔ ایک صاحب نے عرض کیا حصرت خطاطی کی تاریخ برکوئی کتاب بھی ہے۔ فرمایا خطاطی کی مفصل تاریخ ہے اس کا نام ہے تاریخ الخط العربی اس میں سب سے پہلا باب (کا تبان نی تی تی تی تی ہے)

فرمایا کہ ایک روایت رہیجی ہے کہ رہ خطاطی حضرت ادر لیس علیاتی ہے اتری اس بات کوشاہ عبدالقادر مریزات ساحب نے موضح القرآن میں ورج کیا ہے۔ ویسے بھی یہ بات کوشاہ عبدالقادر مریزات صاحب نے موضح القرآن میں ورج کیا ہے۔ ویسے بھی یہ بات ظاہر ہے کہ علوم جو آئے ہیں وہ انبیاء علیج کی وساطت ہے آئے ہیں۔ گویا کہ یہ انبیاء کی چیش کی جو گئی تھیوری ہیں۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قلال سائنسدان کی تھیوری ہے۔ چیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قلال سائنسدان کی تھیوری ہے۔

### ڈارون کا نظریہ اور منصور حلاج کا نعرہ

فرمایا ڈارون کی شکل ہم نے کل دیکھی اس نے بینظریہ پیش کیا تھا۔ کہ انسان اصل میں بندر تھا ترقی کرتے کرتے انسان بنا۔ اور دوسری طرف منصور حلاج نے اناالحق کا نعرہ لگایا۔فرمایا اکبرالہ آبادی نے خوب شعر کہا ہے۔

THE POST AND THE PERSONS ASSESSMENT OF THE P

ابر تمنا دل ہے رفصت ہو سمیٰ اب تو آ جا اب تو خلوت ہو سمیٰ اور قرمایا بڑا ذیر دست شعر ہے۔

قاری محمد شاہ صاحب نے عرض کیا حضرت ابن شعر کے کہتے پر حضرت افغان میں میں ایک لاکھ حضرت تھانوی میں ایک لاکھ ایک لاکھ دوبید ہوتا تو بین آپ کودے دیتا۔

لطيف

پھر قاری محمد شاہ صاحب نے ایک لطیفہ سنایا کہ جامعہ امدادیہ فیصل آباد کے قریب چھوٹے تیجوٹے مکانات ہیں۔ ان میں سے ایک گھر میں گدھا بھی ہے شخ نذیر صاحب میں گدھا بھی ہے شخ نذیر صاحب میں ہوئے ہوئے میں آجاتے صاحب بینان کرتے کرتے جوش میں آجاتے تو وہ گدھا ہولئے لگ جاتا شخ صاحب نے طلباء کو مخاطب کرکے فرمایا دیجھو گدھے نے میری بات مجھ کی اور ہولئے لگا تم خاموش بیٹھے ہو۔

راقم نے عرض کیا حضرت منصور حلاج کس زمانے میں گزرے ہیں۔ قرمایا ابتدائی زمانے میں ہوئے ہیں۔ حضرت جنید ہیں تا کے قریب زمانے کے ہیں۔ ان کے حالات مولا نا ظفر احمد عثانی نے لکھے ہیں۔

حضرت نے فرمایا حضرت جنید بغدادی بینات کا قول ہے جس نے حدیث نہیں الکھی وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا حضرت جنید بغدادی بینات تو گونا تھوف کے عدونین میں سے بیں۔ حضرت نے فرمایا ہالکل تضوف تو ان کی ذات سے پھوٹا ہے۔

يره سے كے بعد ير هانا ضروري ب

حضرت نے ایک طالب علم کو مخاطب کر کے فرمایا پڑھنے کے بعد لکھنے پڑھنے کا کام کرنا کوئی دکان نے کھولنا۔ اگر نجارت کرنی بھی ہواس طرح کرنا کہ تدریس نہ چھوٹے کہا منصور نے خدا ہوں ہیں ذارون بول میں فران ہوں میں ذارون بولا ہوں میں خالون کہنے کے میرے ایک دوست فکر ہمت اوست اوست اوست

فرمایا منصور کی جو بات ہے وہ تو اس کی ایک کیفیت ہے جیبا کہ آتا ہے اللہ فرماتے ہیں بین اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اس کا بہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کہ واقعۃ ہاتھ بنی ہوسکتا ہوں۔ اس کا بہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کہ واقعۃ ہاتھ بنی ۔ بندہ خدا نہیں ہوسکتا خدا بندہ نہیں ہوسکتا۔ لیکن بندے کو اللہ اتحالی الیم صفات دے دیتا ہے جس سے اس کی حیثیت بنچے دہ جاتی ہے جیبا کہ آتا ہے تتحلقوا مالے لاق بندے کو اللہ کے اخلاق الی جاتے ہیں۔ اللہ تو بندے کو اللہ کے اخلاق الی جاتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنی صفات کا پر تو باخلاق الی جاتے ہیں۔ اللہ تو بندے کو اللہ کے اخلاق الی جاتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنی صفات کا پر تو بائے اس پر ڈالیے ہیں اگر وہ برداشت کر جائے تو بندہ ہے ورنہ وہ منصور بن جاتا ہے۔

فرمایا: خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا منصور ظفل بود منصور تو بچہ تھا۔
جو برداشت نہ کر سکا اور انا الحق کا نعرہ لگا جیٹھا اور حضرت خواجہ گیسودراز نے تو عجیب بات لکھی۔منصور نے انا الحق کہا لوگ کہتے ہیں کہ اس پر تجلیات ذات ہوئی تھیں اس لیات لکھی۔منصور نے انا الحق کہا لوگ کہتے ہیں کہ اس پر ہوتی ہو وہ برداشت بھی کرتے لیے اس نے ایسا کہا۔ ایک ہے تجلی ذات بیسی کسی پر ہوتی ہوئی اگر بجلی ذات ہیں ادر آیک ہے تجلی مناص ہوتی ہوتی ہوتی وار مایا بجلی ذات ہیں ہوتی اگر بجلی ذات ہوتی تو دوانا الحق نہ کہتے بلکہ حق حق کہتے۔

ذكراكي كثرت اور مجذوب كالتيمتي شعر

قاری محمد شاہ صاحب نے عرض کیا حضرت مدنی بیشانیا کی بغاری کی تقریر میں اعبدوااللہ کے تخت لکھا ہے کہ اتنا کثرت سے ذکر کیا جائے کہ نہ ذاکر رہے نہ ذکر رہے منہ ف بذکور ہی باتی رہ جائے۔

معترت نے فرمایا بال وہی رہ جائے آ دمی کیا ہے چرمجدوب بینید کا یہ شعر پڑھا۔





## ٣٢ رمضان المبارك ١٣٢١ ه بروز بده

### ذكركى بركات وثمرات

فرمایا ذکر کثرت سے کرنا جاہے اللہ درب العزت کا فرمان ہے بابھا الذین امنوا اذکووا الله ذکوا کئیوا حضرت گنگوہی بینائی کی خانقاہ میں دن کو درس صدیث ہوتا اور دات کو ذکر اللہ کی آ وازیں گرخیں۔ ہمارے بزرگوں نے ذکر کو زائد کا م خدیث ہوتا اور دات کو ذکر اللہ کی آ وازیں گرخیس۔ ہمارے بزرگوں نے ذکر کو زائد کا م نہیں سمجھا بلکہ بیتر آن وجدیث میں معاون ہے۔ اس کے کرنے سے علوم کھلتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالقادر دائیوری بُریائیہ کو ذکر کا بہت ہی ذوق تھا۔ آخر عربی تو انہوں نے بتایا نے بہت سارے لوگوں کو ڈائنا بھی ان سے یوچھا کننا ذکر کرتے ہوانہوں نے بتایا تو فرمایا لا حول و لا قوق الا باللہ ا تا تھوڑا۔

فرمایا اپنے برزگول کے طریقے سے بیہ بات معلوم ہوئی ہے کہ وہ پہلے ذکر وفکر میں لگاتے تھے ہر چیز کے آ خار ہوتے ہیں ذکر جو ہے بیتجل پیدا کرتا ہے۔ ذکر کرنے سے برکات پیدا ہوتی ہیں گیر جو کام بھی کرے اس میں برکت ہوتی ہے۔ تبلیغ میں معترت موالانا الیاس میں بینے کے ذکر کی برکات آ کیں۔ اس طرح حضرت تھا توی جو اللہ کی تصنیف و تالیف اور وعظ ونصیحت و تذکیر میں ان کے ذکر کی برکات آ کیں۔

فرمایا صوفیاء نے لکھا ہے جو آ دمی سلوک کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ کسی چیز کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے مثلاً سلوک کا راستہ مولانا الیاس میشد نے اختیار کیا تو ان پر پائے۔ دیکھو امام اعظم میں ہے۔ بھی تا جر تھے۔ لیکن خود پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے سے۔ اور کاروبار کے لیے آدی رکھے ہوئے تھے۔ پڑھنے والے پر اللہ کی طرف سے فرمدواری ہے کہ دو آگے پڑھائے۔

### انگلینڈ میں دھوپ کی اہمیت

انگلینڈے آئے ہوئے احباب سے حضرت نے دھوپ میں بیٹھنے کے لیے فر مایا ایک صاحب نے دریافت کیا حضرت سنا ہے انگلینڈ میں جس دن دھوپ لکلے اس دن کو وہ عید کی طرح مناتے ہیں۔ حضرت نے انگلینڈ سے آئے ہوئے ساتھیوں سے پوچھا کیوں بھائی ایسے ہی ہے۔ انہوں نے عرض کیا جی حضرت اس دن لوگ سیر وتفریج کے لیے نکلتے ہیں۔

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت غالبًا اسی لیے انہوں نے چھٹی والے ون کا نام من ڈے (Sunday) رکھا ہے لیعنی دھوپ سورج والا ون۔

معزت نے فرمایاس ڈے تو رکھا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس دن سورج بھی لگا ہو۔ لگا ہو۔

### زينون اور كلونجي

دوبيبر كے وفت جعزت كے ہاتھوں اور پاؤں پر زيتون كے بيل كى مالش كى جاتى ہے۔ ايك صاحب نے عرض كيا حصرت سنا ہے زينون كے ببت فوائد ہيں۔ حضرت نے فرمايا ہاں بالكل حضور سُلَيْنَ الله كے فرمان كا مفہوم ہے كہ اسے كھاؤ بھى اور ملو بھى ۔ پھر فرمايا كہ حضور سُلَيْنَ الله في جو فرما ديا وہ پھر پر لكير ہے۔ كاونجى كے متعلق فرما ديا ہو ہے۔ اى طرح شبد كے متعلق اور سركہ كے استعمال كے متعلق فرمايا ہے۔ اى طرح شبد كے متعلق اور سركہ كے استعمال كے متعلق فرمايا ہے۔ فرمايا كہ حضور سُلَيْنَ الله في قوم يول كے دسترخوان سجاد ہے ہيں۔



# THE ROLL OF THE STATE OF THE ST

تبلیغ کا راستہ کھول دیا گیا۔ حضرت کھانوی جیستہ نے سلوک کا راستہ اختیار کیا تو ان پر وعظ و تذکیر اور تصنیف و تالیف کا راستہ کھل گیا۔ ای طرح حضرت سہار نیوری جیستہ نے سلوک کا راستہ کھل گیا۔ ای طرح حضرت سہار نیوری جیستہ نے بذل سلوک کا راستہ اختیار کیا تو ان پر درس صدیث کا راستہ کھل گیا۔ اور انہوں نے بذل المجبو و لکھ وی۔ بی راستہ حضرت شنخ البند جیستہ نے اختیار کیا تو اللہ نے ان کو جہاو پر لگا دیا۔ اس طرح شنخ الحدیث مولانا زکریا جیستہ نے اختیار کیا تو ان کی تصانیف میں اللہ نے جو برکت ڈالی وہ تو آپ کومعلوم ہے۔

### طبائع كااختلاف

قرمایا مولانا عبدالرحیم را پُوری بینید پر قرآن کی نسبت عالب تھی۔
اور مولانا عبدالقادر را پُوری بینید پر فکر اور قرآن دونوں کی نسبت عالب تھی۔ ذکر کی
بینی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے تبادات اسم دبل ذی المجلال
والا کو ام المخ

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت میری طبیعت تلاوت قرآن کی طرف زیادہ چلتی ہے جو ذکر آپ نے بتایا ہے اس کی طرف نہیں جلتی ۔

حضرت نے فرمایا مولا نا عبدالرجیم را نیوری جیسیہ کا فرمان ہے کہ ذکر تین طرح کے ہوتے ہیں تلاوت نماز ذکر

فرمایا بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ آپ کثرت سے تلاوت کیا کریں۔ فرمایا طبائع مختلف ہموتی ہیں۔ کسی کی طبیعت ذکر کی طرف زیادہ چلتی ہے اور کسی کی طبیعت تلاوت کی طرف۔ جس طرف طبیعت کا میلان ہواہے بیمی کرنا چاہیے۔ لیکن کسی دوسرے پراعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں ذکر کیوں نہیں کرتا۔

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت میرا اپنے بچے کو حفظ کروائے کا اراد ہ ہے۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اسکو ٹی وی (TV) سے بچانا۔ یہ بروی مخوست کی چیز ہے۔ ایک جگہ جس دو چیزیں جمع نہیں ہوسکتیں کہ اس جس قرآن بھی ہو اور گند بلا بھی ہو۔

کھانے کے بعد بیر مبرعلی شاہ صاحب جیاتیہ کا تذکرہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا بیر مبرعلی شاہ صاحب بیاتیہ کا تذکرہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا بیر مبرعلی شاہ صاحب بڑے جید عالم اور صوفی تھے۔ انہیں ہمارے اکابر سے بڑی عقیدت تھی۔ اور ان کا تذکرہ بڑے الفاظ بیں کرتے تھے۔

ایک دفعہ امیر شریعت مطرت بخاری بیجائی نے حضرت را بیوری بیجائی کے ہاں بیلے ہوئے فرمایا کہ میں نے دو آئیسیں ویکھی ہیں۔ سید انور شاہ صاحب بیجی کی آئیسی کا شفاف ہونا اور پیرمهرعلی شاہ صاحب کی آئیسی کے مستی کہیں تبییں ویکھی۔

حضرت نے فرمایا سید انورشاہ ساحب مُراینا کی آگھ جوتھی جیسے بلور ہوتا ہے برقی روت نے فرمایا کہ شخ برقی روت نے فرمایا کہ شخ برقی روت آئے کا تذکرہ ہوا تو جضرت نے فرمایا کہ شخ البند مُراینا کہ شخ البند مُراینا کے البند مُراینا کے البند مُراینا کے البند مُراینا کے البند مُراینا کا البند کا خطاب دیا تھا۔ اور ان کے حضرت علی ڈائٹوئو پر کھھے ہوئے دومضمون ایسے بیل کہ وہ کئی کتابوں پر بھاری ہیں۔ مولانا آزاد کا ایک ہی لڑکا ہوائی کا نام انہوں نے حسین رکھا تھا۔

فرمایا تفییر کے جھاہیے کا بیطرز کہ پہلے قرآن کی عبارت پھر نیجے اس کا ترجمہ بھراس کے بعد اس کی تشریح ہے مندوستان میں سب سے پہلے مولانا آزاد جیالیے نے شروع کیا۔ بعد میں مولانا مودودی جیالیہ نے اسے اپنایا۔ پھر معارف القرآن ای طرز پرشائع ہوئی۔





### ﴿ مَعِلَى: كَالَ

# مجلس ۲۴ رمضان المبارك ۲۴۱۱ھ بروز جمعرات اكابرين كے مسلك كے ترجمان

آج حسب معمول بحری کے بعد حضرت کچھ دیر تک احباب کے ساتھ بیٹھے۔ پھر نماز فجر اداکی۔ نماز کے بعد قاضی مظہر حسین صاحب کا ذکر ہوا۔

حضرت نے فرمایا قاضی صاحب ماشاء اللہ عقیدے کے بارے بیں بڑے پختہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے سی جہتے ترجمان ہیں اور لوگوں کو ان سے شکایات ہوں گی کی ہمیں تو ان پر کمل اعتماد ہے۔ ایک آ دمی ایسا ہونا چاہیے جو چاروں طرف ڈ ٹڈا چاہئے اور اصلاح کرے۔

مفتی محمد انور صاحب (برادر مولانا اجن صفدر بینایی اکاڑوی و حال الدرس درالعلوم کبیر والا) نے عرض کی حضرت میرامفتی عبدالشکور تر قدی صاحب کی خدمت میں جانا ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جس وقت اکابر کا مسلک ومشرب رسالہ چھیا ہے تو اس کے بعد قاضی صاحب میرے پاس آئے اور قرمایا کہ آپ اس کا جواب تھیں تو اس کے بعد قاضی صاحب میرے پاس آئے اور قرمایا کہ آپ اس کا جواب تھیں کیونکہ اگر کوئی اور تکھے گا تو اس کی تحریر کی بھی ہمیں اصلاح کی ضرورت پڑے گی۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ہالکل سیح فرمایا اس وقت بید دونوں حضرات اکابر کے مسلک کے ترجمان ہیں۔

#### صحبت کے فائدے پرایک عجیب واقعہ

اصل بات بیرے کہ انہوں نے برزگون کی صحبت اٹھائی ہے۔ صحبت سے جو پچھ

### 200 DOS 200 DOS

ماصل ہوتا ہے وہ کتابوں سے ماصل نہیں ہوتا۔ آدی اون اون کی کتاب دیکھے۔
فرمایا کہ بین نے مولانا محم علی کا ندھلوی نیزائیا (سیالکوٹ) سے براہ راست سے
بات سی۔ انہوں نے فرمایا ایک دفعہ مولانا بدر عالم میرشی بیزائیا نے نماز پڑھائی اور اخیر
بین محبرہ مہوکیا۔ اس معجد میں ایک بڑے میاں محتے نماز کے بعد انہوں نے بچے جی لیا کہ
آپ نے مجدہ مہوکیوں کیا۔ مولانا بدر عالم میرشی بیزائیا نے فرمایا کہ بین نے آخری دو
رکعتوں میں سے ایک رکعت میں مورۃ الفاتح کے ساتھ دوسری سورت ملالی تھی۔
دہ براے میاں ہولے امچھا ہم نے تو مولوی رشید احد النگوی بیزائیا ہے سنا تھا کہ اس سے
مجدہ مہونہیں ہوتا۔ مولانا بدر عالم میرشی بیزائیا اس وقت تو خاموش ہو گئے گھر آگر
انہوں نے مراجعت کی کتابیں دیکھیں تو بڑے میاں کی بات مجھے نکلی۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا بڑے میاں کیا تھے انہوں نے کون سی کتابیں پڑھی ہوں گی صحبت ہی تو اٹھائی تھی۔ پھر فرمایا کہ صحبت سے بزرگوں کا مسلک معلوم ہوتا ہے۔ اور اس میں پچھٹکی پیدا ہوتی ہے۔

#### اكابر براغتاد

فرمایا جو چیز محقق ہے اس پر کیا تحقیق کرنا۔ اپنے حضرات سب محقق تھے۔ انہوں نے جو بات لکھی تحقیق ہے انہوں ایک جو بات کھی ویسے نہیں لکھنے والے تھے۔ جہاں اکابر کی بات آ جائے وہال گردان ٹم کر دینی جا ہے اسے ہی تقلید کہتے ہیں۔ اب بیاوگ سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو نہیں مانے کتاب وسنت کو مانے ہیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزرگوں نے معاذ اللہ کتاب وسنت کو نہیں سمجھا۔

فرمایا ہم نے اپنے حضرت کو بار باریہ جملہ فرماتے ہوئے سنا کہ بھائی میں نے تو جو کچھ پڑھا تھا وہ بھول گیا ہوں ہم تو اسی پر ہیں جس پر ہمارے بزرگ ہیں۔ تاضی مظہر حسین صاحب کا مسلک صحیح رخ پر ہے

حصرت نے فرمایا حضرات الل بیت جی الذہ کے سلیلے میں قاضی مظہر حسین

ACCO DOS MINISTER

مستله سيدنا حسين والغياة ويزيد برز بردست مخقيق

مفتی انور صاحب نے عرض کیا حضرت سیدنا حسین بڑائنڈ ویزید کے مسئلہ پر بھی ایک عبارت لکھ کر مدارس کے و مہ داروں سے دہنوط لینے جا بھیں۔

مضرت نے فرمایا و بوبند ہے آیک رسالہ شائع ہوا تھا۔ اس میں مضرت نا نوتو کی میں مضرت گنگوری میں اور مضرت تھا نوی میں و فیرہ کی اس سئلہ برتح میریں تخصیں۔اسی بر دستخط کروالیے جا کمیں۔

فرمایا حضرت بھانوی جینیا نے ایک مجیب بات لکھی ہے کہ یز بد خود کیوں نہیں معزول ہو گیا اسے خود اپنے آپ کومعزول کر وینا جاہے تھا۔

مفتی انورصاحب نے عرض کیا حضرت امام شافعی میں نے فرماتے ہیں کہ حاکم فسق کی وجہ سے خودمعزول ہو جاتا ہے اور ہمارے ہاں قابل عزل ہے۔

مفتی انورصاحب نے عرض کیا حضرت ایک مولوی صاحب نے جھے حدیث افسطنیہ کے بارے بیل پوچھا تو بیل نے اے کہا کہ حدیث بیل مدینہ قیصر کا ذکر ہے منطنطنیہ کا لفظ کہیں نہیں ہے۔ اور دوسری بات سے ہے کہ حدیث بیل اول ماجیش کا لفظ منطنطنیہ کا لفظ کہیں نہیں ہے۔ اور دوسری بات سے ہے کہ اس حدیث بیل آیا ہے جبکہ بزید تیسرے لشکر بیل تھا اور تیسری بات سے ہے کہ اس حدیث بیل جو مغفرت کا ہے تہ کہ بعد والوں کی جو مغفرت کا ہے تہ کہ بعد والوں کی مغفرت کا ہے تہ کہ بعد والوں کی مغفرت کا ہے تہ کہ بعد والوں کی مغفرت کا جو تہ کہ تو مایا اس مسئلے بیل حفرت بی مغفرت کا ہے تہ کہ بعد والوں کی مغفرت کا جو تھا ہے حدرت علی دالیہ کا حضرت کا حصرت علی دالیہ کا حضرت کا خوب ہے کہ اس کے آخر میں ہے ضمون جھیا ہے حصرت علی دالیہ کا دورقصاص عثمان دالیہ تا ہے کہ بین ہے کہ میں ہے ضمون جھیا ہے حصرت علی دالیہ کا دورقصاص عثمان دالیہ تیس کے آخر میں ہے ضمون جھیا ہے۔

فرمایا ایک دفعہ مولانا عبدالرشید نعمانی جینائی بیبال تشریف لائے ہوئے تھے قا ہور میں ایک عظاء اللہ حنیف اصاحب تھے مولانا کے ان سے مراسم تھے وہ ان دنوں میں کافی بیار تھے مولانا ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے میں بھی مولانا کے ماتھ وہ

ل غیر مقلدین کے مقتدر عالم مولانا عطاء اللہ حقیف مجو جیاتی۔

ساحب کا مسلک بالکل سیجے رق پر ہے۔ شیعوں کی تردید ہیں انہوں نے کوئی کر نہیں بھوڑی ہے کام جو ہے کہ شیعوں کی تردید کرتے کرتے خار بی بن جا نمیں یہ بوی برشمتی ہے ، اس سے تو اس گر سے بیں جا کر گریں گے جس میں شیعہ صحابہ کرام جوائی کی گستاخی کی بنا پر گرے ہیں۔ اللہ پاک قاضی صاحب کوسلامت رکھے۔ ان کے مخالفین ان کو اہل بیت بڑی تھی کے دفاع کی بناء پر شیعہ تک کہتے رہے حالانکہ شیعوں کے خلاف سب سے پہلے بندوق انہوں نے بی اٹھائی۔ یہ میں اس لیے کہ درہا ہوں کیونکہ ان کا مقابلہ شیعوں کے صافحہ بندوق انہوں سے بھی رہا ہے۔

قاضی صاحب نے اپنے والد صاحب کی کتاب آ نتاب ہمایت بہت پھیلائی
یہ بہت مذلل کتاب ہے۔ مفتی انور صاحب نے عرض کیا حضرت سنا ہے قاضی صاحب
اپنے جلنے کے آپنے پر اس وقت تک کسی کو تقریر نہیں کرنے ویے جب تک اس کے
مسلک کے ہارے میں انہیں اظمینان نہ ہو جائے کہ وہ علماء و یو بند کے مطابق ہے۔

حضرت نے فرمایا جی ہاں۔ قاضی صاحب جب تک کسی کو پر کھ نہیں لیتے۔ اس وقت تک کسی سے کام نہیں لیتے۔

حضرت نے ایک صاحب سے فرمایا کہ المھند اپنے پاس ہونی جاہے۔ہم نے تو ایک دفعہ طے کیا تھا کہ یہ مدارس میں درساً پڑھائی جاہیے۔قاری عبدالرشید صاحب نے تو ایک دفعہ طے کیا تھا کہ یہ مدارس میں درساً پڑھائی جا ہے۔قاری عبدالرشید صاحب نے تو یہ کام شروع بھی کر دیا تھا۔

مولا ناخليل احرسهار نيوري فيشابية كاعلم

قرمایا حضرت مولانا خلیل احمد سہار نپوری میسند برزے پختہ کار تھے۔ وہ ڈھیلی چیز لکھنے والے نہیں خفے۔ ان کے علم کی بھی ایسی بات تھی کد مولوی احمد رضا خان اوروں کھنے والے نہیں خفے۔ ان کے علم کی بھی ایسی بات تھی کد مولوی احمد رضا خان اوروں کوتو مناظرے کے چیلنج کرتا رہائیکن ان کی طرف ہمت نہیں ہوئی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہیں۔

# AND AND AND ASSESSED ASSESSED

ا پھر قاری صاحب نے عرض کیا حضرت حضور طاقیہ م کی حیاۃ میں او کسی کا اختاہ ف نہیں تھا انہوں نے ہی بید مسئلہ شروع کیا۔ البت عام ساع موٹی کے بارے میں صحابہ ش آئی کا اختلاف تھا۔ بعض ساع کے قائل تھے اور بعض عدم ساع کے قائل تھے۔

حضرت نے فرمایا بھائی اللہ پاک نے دنیا ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جن کو بہرہ بنایا ہے۔ ان کے بہرے ہوئے میں بھی حکمت ہے۔ اس لیے کہ وہ بھی سنتے ہیں اور کی بھی سنتے ہیں اور کی بھی سنتے ہیں اور کی بھی سنتے ہی نہیں یہ کینے بھی نہیں سنتے ۔ دونول مسلک خابت ہیں۔ یہ کہنا کہ بالکل سنتے ہی نہیں یہ کینے درست ہوسکتا ہے۔

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت ضاء اللہ شاہ کا فتو کی چھپا ہے کہ حیاۃ اللہ شاہ کا فتو کی چھپا ہے کہ حیاۃ اللہ کا فیڈ کے قائل مرتد ہیں اور الن کا ذبیحہ حرام ہے پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قاضی عصمت اللہ (جو کہ قاضی نور محمد قلعہ دبیدار شکھ کے بیٹے ہیں) نے لکھ کر دیا ہے کہ میں حیاۃ اللہ کا قائل موں۔

اس پر مفتی انور صاحب نے عرض کیا حضرت میدلوگ کہد دیتے ہیں کہ ہم حیات النبی قائی اور صاحب نے عرض کیا حضرت میدلوگ کہد دیتے ہیں جنت ہیں حیات کے اتائی قائی ہیں۔ اس پر انہوں نے ایک واقعہ سایا کہ ایک دفعہ مولانا غلام اللہ خان صاحب مانان تشریف لانے تو شخ الحدیث مولانا عبدالمجید صاحب کبروڑ پکا جواس وقت کبیر والہ میں مخط لاکوں کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے گئے مولانا عبدالمجید صاحب کبروڑ پکا والوں نے ان سے حیات النبی قائی آئے تا کہ بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں قائل والوں نے ان سے حیات النبی قائی گئے تا کہ ساتھ یااس کے علاوہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں قائل ہوں۔ مولانا نے یو چھا روح کے بعد مولانا عبدالمجید صاحب نے اس تعلق کی کیفیت ہوں۔ مولانا نے ساتھ یااس کے علاوہ۔ تو انہوں نے کہا روح ہوں۔ مولانا نے یا تھوڑی ویر کے بعد مولانا عبدالمجید صاحب نے اس تعلق کی کیفیت ہوئی تا ہوں نے کہا جیسے آ ہے بہاں ہیں اور آ ہے کی رضائی کبیر والہ میں ہے۔

الیا۔ عطاء اللہ حنیف صاحب نے مولانا سے حدیث قسطنطنیہ کے متعلق پوچھا تو مولانا نے فرمایا قسطنطنیہ کا لفظ حدیث میں ندکور نہیں ہے اس کو امام ابن تیمیہ بیاتیہ نے داخل کیا ہے۔ داخل کیا ہے۔ مولانا تعمانی بیتیہ ہے نے فرمایا میں اس بات پرچیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی حدیث میں لفظ قسطنطنیہ نہیں ہے۔ یہ تو شرح والوں نے اس میں داخل کیا ہے۔ حدیث میں لفظ قسطنطنیہ نہیں ہے۔ یہ تو شرح والوں نے اس میں داخل کیا ہے۔ جب مولانا عبدالرشید تعمانی صاحب نے انہیں کہا کہ میرا چیلنج ہے کوئی ثابت کر دے تو وہ خاموش ہو گئے۔

مفتی انور صاحب نے عرض کیا حضرت مدینة القیصر کا لفظ بھی صرف ایک ہی روایت میں روایت میں روایت میں مدینة القیصر کا لفظ بیں ہے۔ اور جس روایت میں مدینة القیصر کا لفظ بیں ہے۔ اور جس روایت میں مدینة القیصر کا لفظ ہے اس کے راوی ام حرام سے جمیر بن اسود عینی ہیں اور باقی روایات کے راوی حضرت انس بیافیڈ ہیں۔ جو کدام حرام کے جمائے ہیں۔ اگر اس بات کو دیکھا جائے تو بھی حضرت انس بیافیڈ والی روایات کو ترجیح حاصل ہوتی ہے کیونکہ یہ محرم تھے اور عمیر غیر محرم تھے انہوں نے بس بروہ روایت میں ہوگی۔

حضرت شاہ صاحب میں انہوں نے فرمایا مولانا نعمانی بیشنی نے بھی جو چند سطریں اس پر کھی ہیں وہ برق کام کی بین انہوں نے لکھا ہے کہ جس وقت حضور مؤلیمی فربان مارک سے میہ الفاظ اول ماجیش اوا ہو رہے تھے اس وقت مدینہ القیصر حمص تھا فسطنطنیہ میں تھا بھراول ماجیش والی بات بزید پر صادق نہیں آتی۔

اور انہوں نے لکھا ہے اس روایت میں جو خوشخبری دی گئی ہے الیی خوشخبری عموماً شخ کے موقع پر ہوتی ہے۔

حضرت نے فرمایا مولانا نعمانی بیتانیہ کا رسالہ یزید کی شخصیت اس میں اس پر بھی چند صفحے لکھے ہوئے میں وہ پڑھ لینا چاہیے۔

مسكله حيات النبي برقيمتي معلومات

حضرت نے قاری محمد شاہ صاحب سے دریافت فرمایا منکرین حیات النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبیا۔ بیا کہتے ہیں کے حضورت نبیل۔ بیا کہتے ہیں کے حضورت نبیل۔



#### ح معلس: ٨١ ك

# ۲۵ رمضان المبارك الآماده بمطابق ۲۲ وتمبر ۲۵۰۰ بروز جمعة المبارك

#### زید بیفرقد اور امام زید کے بیٹوں کے حالات

آج فجر کی تماز کے بعد قاری محمد شاہ صاحب نے حضرت کوشرح الازهار میں ندکور رجال کے حالات کی فہرست سنائی ۔حضرت نے فرمایا کدید کتاب اتمہ یمن کے فقهی مسلک پر محمل ہے اور مینی جو ہیں بیشیعد نہیں تھے بلکہ بید مناقب اور ترتیب خلافت ای طرح مانے ہیں۔ جس طرح سی مانے ہیں ۔ قرمایا شرح الازھار کے بارے میں زیادہ معلومات جامعہ مدنیہ میں مقیم شای عالم شیخ احمرز بیدی کو ہوتگی اگر چہ شیخ احمد پختاختی بین لیکن زید بیرقرق کا بھی اچھے الفاظ میں تذکرہ کرتے ہیں۔زید سے بارے میں کہتے ہیں کہ بدایل جہاد ہیں کیونکہ امام حسین بالنفظ کے بعد علم جہاد کو بلند كرف والعصرت زيد جيالية على بيل-ان ك بعد محد ووانتفس الزكية فيعلم جهاد بلند کیا۔ فرمایا حضرت زید کے جار بیٹے تھے۔ یکی جسین بھیٹی اور ٹھر۔ سوائے بھر کے باتی سب نے محد ووالنفس الزكية كے ساتھ ملكر جہاد كيا۔ جب افراتفرى مجى تو محد كى خراسان آ گئے۔ خالفین نے خراسان میں بیچھا کیا۔خراسان کے گورز کو بھی لکھا ان سے لڑائی ہوئی۔ لڑائی میں محمد کچی کے ساتھ ایک روایت میں ایک سوساٹھ (۱۲۰) اور ایک يس سات سو(٤٠٠) آدى تھے۔انبول نے ہزاروں كو شكست دى۔ بھرية خراسان كى ایورپ کے پکھ حالات

شام کو کھانے کے بعد حضرت نے فرمایا برطانیہ میں ہم ایک خطیب صاحب کے ہاں تھم ہرے ہوئے تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک زمانہ تھا کہ یور بین لوگ اسٹے غیر مہذب تھے کہ نہ بینہاتے بتھے اور نہ ہی ان کے گھروں میں بیت الخلاء تھے۔

فرمایا اصل میں جب انہوں نے مسلمان ملکوں پر قصد کیا تو وہاں کی تہذیب اپنے ہاں لے گئے۔ کیوں کہ طہارت کی تاکید اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ اور اجادیث میں شرک جمعہ کی بھی تاکید آئی ہے۔ صوفیاء کے ہاں تو اس کی بہت اجمیت ہے۔ حضرت گیسودراز جمنیہ جب بیعت لیتے تھے تو جہاں اور چیزوں کی تلقین کرتے تھے وہاں شمل جمعہ کی بھی تلقین کرتے تھے۔

فرمایا موصوف نے مجھے بتایا کہ ایک دن ان کے پاس ایک پادری آگیا اور اس نے حسرت سے کہا کہ آپ کیا کہ آپ کہ آپ کے ہال ہر وفت لوگوں کی آ مد و رفت رہتی ہے۔ خطیب صاحب نے انہیں کہا ہم کسی کو بلانے نہیں جاتے بلکہ ہمارے پینجیر کا تھم ہے کہ جمعہ پڑھا کرو۔

حضرت نے فرمایا ہم نے دیکھا اکثر گرہے ہے آباد ہیں وہ لوگ گرہے فروخت کررہے ہیں۔ ختم نبوت کا دفتر بھی ایک گرہے میں ہے۔ وہاں کی حکومت کا حکم ہے کہ گرہے کی باہر کی عمارت ویسے ہی رکھو۔ اس میں تبدیلی نہ کرو۔ اندر جو چاہے تبدیلی کرلو۔

حضرت نے قرمایا ان کے ہاں تو عادت سے کہ یہ فلاں میں بین تقییر ہوا اور اس کی معیاد آجاتی ہے تو وہ لوگ اس کو فروخت کر کی معیاد آجاتی ہے تو وہ لوگ اس کو فروخت کر دیتے ہیں۔ اور آج کل گجراتی جو ہیں بیاس کو خریدتے جا دہے ہیں اور اس کو خدارس اور مساجد میں تبدیل کر دہے ہیں۔ فرمایا ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جنتے بھی گر ہے اور مساجد میں تبدیل کر دہے ہیں۔ فرمایا ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جنتے بھی گر ہے ہیں سب برانے ہیں۔ کوئی بھی نیانہیں ہے اور گر ہے اتنے زیادہ ہیں جس سے یہ بات ہیں معلوم ہوتی ہے کہ کر سی زمانے ہیں یہ لوگ بڑے نہ جی تھے۔

سرحد پر واقع شیر جو زجان میں آگئے۔ وہاں ایک خراسانی سے انہوں نے ان کو بناہ دی۔ اس بات کی مجری ہوگئی تو حکومت نے خراسانی کو بکڑا اور کہا کہ محمد یکی کو ہمارے سیرد کرو۔ انہوں نے انکار کیا تو اس پر تشدد ہوا۔ خراسانی کے بیٹے نے دیکھا کہ اس طرح تشدد ہوتا رہا تو میرا باپ مرجائیگا۔ اس نے مخبری کر دی تو حکومت نے بھاری فری کے ساتھ یکا کی تملہ کیا۔ خیرانہوں نے مقابلہ تو کیا لیکن شہید ہوگئے اور وہیں مزار ہے۔

### دوعبدالرحيم نامي شخصيات ميس مغالطه

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حفرت شاہ عبدالرحیم صاحب کے شیخ کا نام بھی شاہ عبدالرحیم ہی ہے۔ کیا یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ حفرت سید احمد شہید جیالہ سے حالات میں ماتا ہے۔

حضرت نے قربالی جفرت سید احمد شہید جیالہ کے طفاء میں جو ہیں انکا نام ہے شاہ عبدالرجیم ولائیتی جینی انکا نام مولاناعبدالرجیم ولائیتی جینی کا نام میاں عبدالرجیم جینی تھا اور ان کی وفات مولاناعبدالرجیم رائیوری کے شخ کا نام میاں عبدالرجیم جینی تھا اور ان کی وفات سینی جوئی۔ بیاس مولاناعبدالرجیم میں جوئی۔ بیاس مولانا عبدالرجیم جینی جوئی۔ بیاس مولانا عبدالرجیم جینا ہور کی طرف آویں سینی جینا کے کنارے آتا ہے۔

فرمایا!میال بی عبدالرجیم بینایی صاحب فلیفہ سے حضرت عبدالعقور اخوند (موات ) کے اور اخوند صاحب موات کے والیان ریاست کے جدامجد سے میاں بی عبدالرجیم صاحب بینایی اپنے وقت کے برے شخ سے ۔ ای سے ، پڑھے لکھے نہیں سے عبدالرجیم صاحب بینایی اپنے وقت کے برے شخ سے ۔ ای سے ، پڑھے لکھے نہیں سے لیکن بڑے برائے شخ ان کے پاس آئے رہے تھے۔ یہ محددی سلسلہ کے شخ سے ۔

فرمایا! بید مغالط بہت سارے اوگوں کو ہوجاتا ہے کہ وہ میال عبدالرحیم میں ہے۔ اورشاہ عبدالرحیم ولائیتی شہید میں میں کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں بلکہ مولانا شاہد

صاحب بین ایک اسمار نیور) نے ایک کتاب لکھی ہے۔ علماء مظاہر العلوم کی تصنیفی خدمات اس کی ایک جلد آئی ہے۔ دوسری ابھی تک نہیں آئی۔ انہوں نے اس میں مفالطے ہے میال جی عبدالرجیم صاحب کو ہی شہید بنا دیا میں نے انکو بتایا تو پھر انہوں نے اس کی تصنیح کی۔

#### خلافت دینے میں نری اور اس کی وجہ

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت رائیوری بھالیا کے خلفاء کی تعداد لتنی ہے \_ فرمايا مجھے سيج ياد تهيں محالس حضرت رائيوري مينيات ميں حافظ غلام فريد مينيات صاحب نے حضرت کے خلفاء کی فہرست وی ہے فرمایا حضرت جس کو بچھتے تھے کہ اس سے آ گے چراغ جل سكتا ہے اس كواجازت دے ديتے تھے۔ حضرت كى زندگى كے جوآخرى سال ہیں ان میں بہت سارے اوگوں کو اجازت دی۔ اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ بیشاہ رکن عالم میشان مالان والے ان کے متعلق ہے كررات كوالله تعالى كى طرف سے كوكى اشاره مواتو صح انبول نے استے خدام كو تتم ديا كه ميري خارياتي الخالواوراس كوسارے شبر ميں تھماؤ نه وجهاس كى كياتھى؟ وجهاؤ ان كو معلوم تھی کہ ان کو رات کو الہام ہوا تھا کہ آج تمہاری جو زیارت شہر میں کر نگا ہم اس کو بخش دیں گے تو بیان بزرگوں میں ہوتا ہے کہ پھران میں فیاضی آ جاتی ہے بیتو نہیں کہ كوئى آكان كى زيارت كرتا باقى محروم ره جاتے اس ليے انہوں نے خدام ے فرمايا كرسارے شہر ميں پيميراؤ۔حضرت بيات كے بال بھى يمي بات تھى ۔ يملے لوگ بہت بی پخت تھے۔ ذکر واڈ کار کرنیوالے اور ریاضتیں کرنے والے تھے بعد میں پھر یہ معاملہ نرم پڑھیا کیونکہ لوگوں کے قوئی ضعیف ہو گئے۔

### ایک بہت فتیتی بات

قرمایا اہم نے را بیور میں حضرت بیستہ سے ایک بات می اور اس کوخوب یادر کھا اور سے بیری قیمتی بات ہوتی ہے اور کھا اور سے بیری قیمتی بات ہے حضرت را بیوری نے فرمایا برزرگ کی جو ابتداء ہوتی ہے

نیت سخفری ہوتو وہی بڑا ہوجا تا ہے۔ عمل بہت بڑا ہونیت کم درجہ کی ہوتو وہی عمل جھونا ہوجا تا ہے۔ بس اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ تادم آخر دین کی خدمت کی توقیق دے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کیساتھ راضی رکھے۔

الله تعالیٰ کی عباوت حضور الفیلم کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت بیدا سلام کا خلاصہ ہے، اس کواپنالیس۔

### تحریک سیداخدشهید مینه کا تاریخی تسلسل

ندوہ سے تشریف لائے ہوئے مہمانوں (جو حضرت سید احمد شہید ہوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے) سے حضرت نے فرایا اس وقت جتنی بھی تحریکیں ہیں مب حضرت سیداحد شہید مرسلة کوابنا امام جھتی ہیں۔

الیک صاحب نے عرض کیا حضرت بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سید
احمد شہید میں ہے کہ کہ کیے ہے ہے اور ہیں فتم ہوگئی تھی۔ حضرت نے فرمایا نہیں بہتر کی ختم
نہیں ہوئی تھی بلکہ کے ۱۸۵ء کے بعد اس کا دوسرا دور شروع ہوا تھا۔ حضرت سید احمد
شہید میں ہے ۔ آج جتنی بھی جہادی
تحریکیں ہیں سب حضرت ہی کا فیض ہے پھر حضرت نے بہشعر برڈھا۔
تحریکیں ہیں سب حضرت ہی کا فیض ہے پھر حضرت نے بہشعر برڈھا۔

ذکر جب چلا قیامت کا بات کینچی تیری جوانی تک

فرمایا! حضرت سید احد شہید بھائیہ کی شہادت کے بعد حضرت کے متعلقین نے سوچا کہ جماعت کو تقویت پہنچائی جائے اور اے دوبارہ منظم کرنا جاہے۔ چنانچ حضرت سیدنصیرالدین بہناہ الحق سیدنصیرالدین بہناہ الحق سیدنصیرالدین بہناہ الحق سیداحد شہید بہنائیہ کا جائشین مقررکیا گیا اور بیشاہ الحق صاحب کے بحاثے اور شاہ رفیع الدین کے نواج سے اور سیدنصیرالدین کا بیعت کا تعلق شاہ آفاق احمد وہلوی بہنائیہ ہے تھا جو مولا نافضل الرحمٰن سیخ مراوآ بادی بہنائیہ کے بیر بھائی شاہ آفاق احمد وہلوی بہنائیہ ہے تھا جو مولا نافضل الرحمٰن سیخ مراوآ بادی بہنائیہ کے بیر بھائی شخصہ ان کے متعلق نواب وزیرالدولہ کے اپنی آلیاب وصایا عالمگیری میں لکھا ہے کہ سید نصیرالدین کی وعایل انابت کا رقب حضرے سید احمد شہید بہنید کا تھا۔

# THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND A

اس سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور جو اس کی انتہا ہوتی ہے اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بھر اس کی تشریح فرمائی کہ شروع کا جو زمانہ ہوتا ہے۔ وہ شخ کی زہد و ریاضت کا زمانہ ہوتا ہے۔ اخیر زمانہ ہیں ریل پیل ہوجاتی ہے۔ پہلے زمانہ ہیں تو فقر وفاقہ ہوتا ہے اور اخیر ہیں وسم خوان ہیں وسمعت آجاتی ہے۔ پھر لوگ ہی طرف لگ جائے ہیں اور شخ کی زہد وریاضت کو بھول جائے ہیں۔

### حضرت رائے پوری کی ایک صحبت کا اثر

فرمایا احضرت را نپوری میشد کی خدمت میں جو آدی پہلی وفعہ بیٹھتا تھا تو پہلی دفعہ بی بیس ہوں اور دو مری بات بیا تر میں آتی تھی کہ ذکر اللہ کی طرف طبیعت چلتی تھی ۔ بس بیدوو چیزیں تھیں اور میرا خیال ہے کہ اگر ان دو چیزوں پرغور کیا جائے تو یہی تصوف کا حاصل ہے کہ اگر ان دو چیزوں پرغور کیا جائے تو یہی تصوف کا حاصل ہے کہ اگر ان دو چیزوں پرغور کیا جائے تو یہی تصوف کا حاصل ہے کہ ایک انداز کی یاد میں مگن رہنا۔

#### نیت عمل کامدار ہے

فرمایا!جو بھی دین کا کام کریں اس میں نیت میہ رکھنی جاہیے کہ اللہ پاک راضی جوجا کیں ۔حضرت رائیوری بیند ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ایک مدرے میں ایک میاں جی تھے جو بچوں کوقر آن پاک پڑھایا کرتے تھے۔

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان کی نسبت بڑی عالی تھی۔ وجہ اس کی بے بتایائی کہ ان کے زرتعلیم چالیس بچے تھے۔ پہلے بچے کو جو سبق دیتے تھے تو اس وقت دعا کرتے تھے اللہ سے کہ باللہ میں تیری رضا کی خاطر اور تیری تو فیق ہے اس کو سبق دے رہا ہوں تو اس کو قبول فرما۔ پھر دوسرے بچے کو سبق دیتے تو اس طرح نیت کرتے۔ اس طرح چالیس بچوں فرماء پھر دوسرے بچے کو سبق دیتے تو اس طرح فیان انگی بیدادا بے طرح چالیس دفعہ نیت کرتے۔ اللہ پاک کے ہاں انگی بیدادا بے صد مقبول ہوئی۔

اصل میں تو عمل نیت کے ساتھ ہے ( اتماالاتال بالنیات) عمل چھوٹا ہواس کی

# THE PORT OF THE PERSON

امیرالمؤمنین بنایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ تحریک حضرت نانوتوی میسلیہ اور حضرت گنگوہی میسلیہ کی طرف پھر اور حضرت شخ البند جیسلیہ کی طرف پھر آگوتو آپ حضرات کومعلوم ہی ہے۔

### مولانا افغانی امام ابوحنیفہ جیتاللہ کے عاشق تھے

فرمایا، حیررآباد وکن میں آخری دور میں دوآدی بڑے کام کے ہوئے ہیں۔
ایک مولانا عبداللہ شاہ صاحب جنہوں نے زجاجہ المصائح کلھی اور دوسرے مولانا ابوالوفاء افغانی تھے۔ میں نے ان دونوں بزرگوں کی زیارت کی ہے بلکہ مولانا ابوالوفاء افغانی نے ۔ میں نے ان دونوں بزرگوں کی زیارت کی ہے بلکہ مولانا ابوالوفاء افغانی نے تو جماری دعوت بھی کی تھی۔

مولانا ابوالوفاء افغانی نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور بہت ساری کتابیں ایڈے بھی کیں۔ اپنے آپ کو ایڈے بھی کیں۔ فناء فی العلم تھے۔ انہوں نے پوری عمر شادی نہیں کی۔ اپنے آپ کو علمی کامول کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ مولانا امام ابوطنیفہ جیالیہ کے عاشقین میں سے تھے۔ ایک دفعہ ایک غیرمقلد نے ان سے امام ابوطنیفہ جیالیہ کے بارے ہیں بات کی تو مولانا نے فرمایا جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں حجبت نہ گر جائے۔

### بچول کو کم مارنا جاہے

ایک قاری صاحب کو حضرت نے مخاطب کرکے فرمایا کہ قراء حضرات کو چاہے کہ بچوں کو کم ماراکریں، اس سے بچے شوق سے پڑھتے ہیں پھر حضرت نے ایک شعر پڑھا۔

دری معلم از بود زمزمهٔ تحسیح جعه بمکتب آورد طفل گریز پای را جب ان کو جائشین مقرر کر دیا گیا تو یہ اپنی جماعت کولیکر شہادت کیلئے چل پڑے۔

میدنصیرالدین صاحب بھیلئہ اپنے نشکر کو لے کر سندھ بیں داخل ہوئے اس دقت تک

حضرت سید احمد شہید بھیلئہ کے اہل خانہ وہیں مقیم سے اس نشکر نے پچھ دن ان کے

باس قیام کیا پھراپنا جہادی پروگرام تر تیب دیا اس وقت مظفر گڑھ تک سکھوں کی حکومت

میں اس نشکر کی پچھ عرصہ سکھوں سے لڑائی ہوتی رہی ۔ پھر ان کو پہتہ چلا کہ
انگریزافغانستان کا درخ کر دہا ہے وجہ اس کی بیتی کہ اس وقت افغانستان بیس شہزادے

انگریزافغانستان کا درخ کر دہا ہے وجہ اس کی بیتی کہ اس وقت افغانستان بیس شہزادے

کے ساتھ مل کر افغانستان پر حملے کی تیاری بیس مصروف تھے۔ شخ نصیرالدین بیسٹیہ کو

جب اس کی اطلاع ملی تو وہ بمد نشکر غربی پہنچ اور دوست مجمد کے ساتھ مل کر انگریز کے

جب اس کی اطلاع ملی تو وہ بمد نشکر غربی پہنچ اور دوست مجمد کے ساتھ مل کر انگریز کے

خلاف جنگ کی ، جس وقت شخ نصیرالدین بہنچ اور دوست مجمد کے ساتھ مل کر انگریز کے

خلاف جنگ کی ، جس وقت شخ نصیرالدین بہنچ اور دوست مجمد کے ساتھ مل کر انگریز کے

خلاف جنگ کی ، جس وقت شخ نصیرالدین بہنچ کو خواب میں حضور ساتھ ہے۔

اس وقت حاجی المادالللہ صاحب مہا جرکی بہندی کے خواب میں حضور ساتھ ہے۔

اس وقت حاجی الماداللہ صاحب مہا جرکی بہندی کو خواب میں حضور ساتھ ہے۔

ہوئی ، حضرت سید احمد شہید بہندی بھی حضور کی بھی کے ساتھ ہے۔

حابی صاحب بیناتیہ ادب کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہوکر کھڑے ہوئے تو حضور کا تینائی نے ان کا ہاتھ پکڑ کرسید صاحب بینائیہ کے ہاتھ میں دیا ۔ جبج ہوئی تو چونکہ سید احمد بینائیہ تو شہید ہو چھے تھے۔ اس لئے حضرت حابی صاحب بینائیہ خواجہ نفسیرالدین کے ہاں گئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ پھر ان کے ساتھ جہاد پر جانے کی تیاری کی اطلاع ملی جس کی وجہ جانے کی تیاری کرنے گئے۔ اتنے میں والدصاحب کی بیاری کی اطلاع ملی جس کی وجہ حالے کی تیاری کی اطلاع ملی جس کی وجہ حابی حابی گئے حابی صاحب کے والد پھھ عرصہ بیاررہ کرفوت ہوگئے۔ پھر حابی صاحب نے والد پھھ عرصہ بیاررہ کرفوت ہوگئے۔ پھر حابی صاحب بیتائیہ کے والد کی صاحب بیتائیہ کی صاحب بیتائیہ کے والد کی صاحب بیتائیہ کی واب ہو کی تھی کی صاحب بیتائیہ کے وابد صاحب بیتائیہ کے وابد صاحب بیتائیہ کے وابد کی وابد صاحب بیتائیہ کے وابد کی وابد

خواجہ نصیر الدین مینید کی وفات کے کھ عرصہ بعد بی کے ۱۸۵ ء کا معرکہ بیش آیا۔ جس میں خواجہ صاحب مینید کے فلیفہ حاجی امداد الله صاحب مینید کو ANGERS ANGELS

میں مختلف جگہوں پر مجانس ذکر کا انعقاد کروانا اور اشتہارات چھوانا وغیرہ یہ نہیں ہے۔
حضرت مدنی بڑھانیۃ اور حضرت را پُوری بہتانیۃ بھی سفر کرتے تھے لیکن جہاں جاتے وہاں
اپنے معمول کے مطابق جوان کے ذکر کے اوقات ہوتے ان میں ذکر کرتے اس طرح
مجانس کا انعقاد نہیں کرتے تھے اور جولوگ اس وقت ان کے ساتھ ہوتے وہ بھی ان کے
ساتھ قبلہ رو بیٹھ کرا پنا اپنا ذکر کرتے رہتے تھے۔

عبادت قطب ابدال بنے کے لیے نہیں کرنی جا ہے

ان صاحب نے پھر دریافت کیا حضرت قطب، ابدال بنے کیلئے کوئی خاص عبادت کر نی پڑتی ہے۔ حضرت نے فرمایاجو آدی قطب بنے کیلئے عبادت کرتا ہے وہ کیا عبادت کرتا ہے۔ پھر فرمایا ہیں یاد رکھو قطب، غوث بنے کیلئے عبادت نہیں کی جاتی ۔ عبادت تو محض اللہ کی رضا کیلئے کی جاتی ہے۔ اللہ اللہ کرنے کیلئے کوئی غرض شامل نہیں ہونی چا ہے کہ بیس آسان میں اُڑنا شروع کر دوں۔ پھر فرمایا کہ آسان میں اُڑنا کوئی ہونی چا ہے کہ بیس آسان میں اُڑنا شروع کر دوں۔ پھر فرمایا کہ آسان میں اُڑنا کوئی جو پزرگوں نے کہ بیس آسان میں تو پرندے بھی اُڑتے پھرتے ہیں۔ باقی جو بزرگوں نے کلھا ہے کہ قطب بھی ہوتے ہیں ہمارایقین ہے کہ جو بزرگوں نے کلھا ہے کہ قطب بھی ہوتے ہیں فوث بھی ہوتے ہیں ہمارایقین ہے کہ ہوتے ہیں کیاں ایک کام ہے۔ حضور کا قراح اللہ کی رضا کیلئے عبادت کرنا کہ میں قطب بن جاؤں بیعبث اور ہے کار کام ہے۔ حضور کا گھڑ جو غار حرا میں جاتے سے وہ وہ قرانعام اللہ کی رضا کیلئے جاتے ہو اللہ کام ہوتے ہوں نوانعام اللہ نے دیا ہے جو اللہ کے مقدر میں رکھا تھا۔

شيخ جيلاني وشاللة كالمشهورواقعه

الله كے سامنے عاجز ہوكر اس كى عبادت كرنى چاہيے اور سمجھے كہ ميس كسى لائق نبيس - حضرت شيخ عبدالقادر جيلانى جيلات كامشہور واقعہ ہے كہ ايك صحرا ميس سے گزر رہے تھے بياس لكى الله تعالى نے مينہ برسايا۔ انہوں نے پانى بيا، اسنے ميس بجل سے آواز اس کا مفہوم ہے کہ اگر محبت سے پڑھایا جائے تو وہ بچہ جو تعلیم سے بھاگ جاتا ہے وہ پھر کہتا ہے کہ مجھے جمعے کے دن بھی لے چلو۔ حظرت نے ان سے فرمایا کہ زیادہ پڑھائی کی طرف توجہ رکھیں بچوں کو جلیے جلوسوں سے بچا کیں۔ پڑھائی کیوقت میں صرف پڑھیں گے بی تو کام بے گا۔ جن بچوں کو دوران تعلیم جلے جلوسوں کا شوق میں صرف پڑھیں گے بی تو کام بے گا۔ جن بچوں کو دوران تعلیم جلے جلوسوں کا شوق میں صرف پڑھیا ہے وہ آخر پڑھنے سے بی رہ جاتے ہیں۔

طواف کی ابتداء کیے ہوئی؟

فرمایا! ملاعلی قاری بیتانیہ نے اپ رسالہ اسرارائج میں لکھاہے کہ امام زین العابدین بیتانیہ سے کسی نے پوچھا کہ طواف کی ابتداء کسے ہوئی۔ تو انہوں نے فرمایا جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو خطاب کر کے فرمایا انبی جاعل فی الارض خلیفه " تو اس پر فرشتوں نے جو بچھ کہا وہ تو آپ حضرات کو معلوم ہی ہے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا انبی اعلم مالا تعلمون۔ اس کلام جواب میں اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا انبی اعلم مالا تعلمون۔ اس کلام کے سیاق وسباق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالی جلال میں تھے۔ فرشتوں نے جب یہ دیکھا تو وہ کانپ گئے اور وارفی کے عالم میں عرش عظیم کے اردگر دطواف کرنا جب یہ یہ تو کردیا۔ اللہ رب العزت کو یہ بات بہت پندآئی اور فرمایا کہ بالکل اس کے نیچ شروع کردیا۔ اللہ رب العزت کو یہ بات بہت پندآئی اور فرمایا کہ بالکل اس کے نیچ کرۃ الارض میں بھی ایک گر تغیر کرو جہاں اس طرح طواف ہوا کرے۔

مجلس ذکر کا سلسلہ ہارے ہاں نہیں ہے

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت ایک مجلس ذکر کے اشتہار میں آپ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہم نے تو اس لیے اس پروگرام میں شرکت کی کہ آپی زیارت ہوجا گیگی۔ لیکن آپ تشریف نہیں لائے۔ حضرت نے فرمایا جس مجلس ذکر کے اشتہار میں میرانام لکھا ہوا دیکھوتو سمجھ لوکہ میں اس میں شرکت نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا کہ ہمارے سلسلے

### SHORE AND STANKING

جوکہ جامع مسجد کے پاس رہتا ہے وہ گیا اور ان سے پینے کیلئے پانی لیا۔تھوڑا سا پانی پی
کر نیچے بچینک دیا تو پانی والے نے تھیٹر مارا اور کہا کہ وہ خربوزے والا چلا گیا ہے۔
حضرت نے فرمایا بیسب چیزیں سیجے ہیں اللہ کا نظام ہے جوچل رہا ہے۔
(الحمد الله علی هذه النعمة)



### THE PROPERTY AND ASSESSED.

آئی کہ ہم نے تمہارے لیے سب چیزیں طال کر دیں انہوں نے ''لاحول'' پڑھی اور سمجھ گئے کہ بیہ شیطان ہے۔ پھر آ واز آئی کہ بچھے تیرے علم نے بچالیا۔ حضرت شخ بختالیہ فوراً سنبھلے اور فرمایانہیں مجھے اللہ کے فضل نے بچالیا۔ اللہ کے سامنے عاجز رہے۔ اگر دل میں آگیا کہ میں نے بڑی عبادت کی ہے تو شیطان بنے گا۔ شیطان نے بھی کوئی کم عبادت نہیں کی تھی۔ اللہ کے سامنے عاجز بن کے پڑا رہے۔ کی نے حضرت رائبوری بھادت نہیں کی تھی۔ اللہ کے سامنے عاجز بن کے پڑا رہے۔ کی نے حضرت رائبوری بھادت ہے ہو چھا کہ تصوف کیا چیز ہے؟ فرمایا این اللہ کے سامنے عاجزی سے بڑے رہو بھی تصوف کیا چیز ہے؟ فرمایا این اللہ کے سامنے عاجزی سے بڑے رہو بھی تصوف کیا چیز ہے؟ فرمایا این اللہ کے سامنے عاجزی سے بڑے رہو بھی تصوف کیا چیز ہے؟ فرمایا این اللہ کے سامنے عاجزی سے بڑے رہو بھی تصوف کیا جیز ہے۔

حضور ملی این مقام استار اورجہ دیا گیا ہے وہ اس لیے کہ آپ عبدیت میں اس مقام پر پہنچے کہ وہ اس تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ پھر اس عبدیت میں انکو ( ورفعنا لک ذکرک ) کا مقام ملا اور عبدیت کیا ہے اللہ کے سامنے عاجزی سے پڑا رہنا یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی شے ہون جو یہ سمجھے گا وہ وہیں مارا جائےگا۔

#### قطب حضرات کے پیٹے میں بھی عاجزی

اس لئے کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ فلاں قطب رنگساز تھا۔ فلاں موچی تھا۔ انگے پیٹے بھی ایسے ہیں جنہوں نے انکو مٹایا ہواتھا۔ پھر فرمایا شاہ عبدالعزیز بینید کے متعلق ایک واقعہ درج ہے کسی نے ان سے بوچھا کہ آجکل صاحب ضدمت کون ہے جو حالات اسے فراب ہیں۔ انہوں نے فرمایا ایک فربوزے بیجنے والا ہو مصاحب ان کے پاس گئے اور ایک فربوزہ فریدا انہوں نے کاٹ کر دیا اس نے کہا پھیکا ہے ای طرح دو تین فربوزے اس نے ضائع کر دیئے۔ انہوں نے خندہ بیشانی کہا پھیکا ہے ای طرح دو تین فربوزے اس نے ضائع کر دیئے۔ انہوں نے خندہ بیشانی سے برداشت کرایا۔ وہ صاحب واپس آگئے اور کہا کہ حالات اسی لیے فراب ہیں۔ پچھ کے عرصہ بعد حالات درست ہوگئے۔ پھر شاہ صاحب بیناتھ سے اسی آدی نے بوچھا کہ عرصہ بعد حالات ورست ہوگئے۔ پھر شاہ صاحب بیناتھ سے اسی آدی نے بوچھا کہ اسے خدمت ایک یانی والا ہے

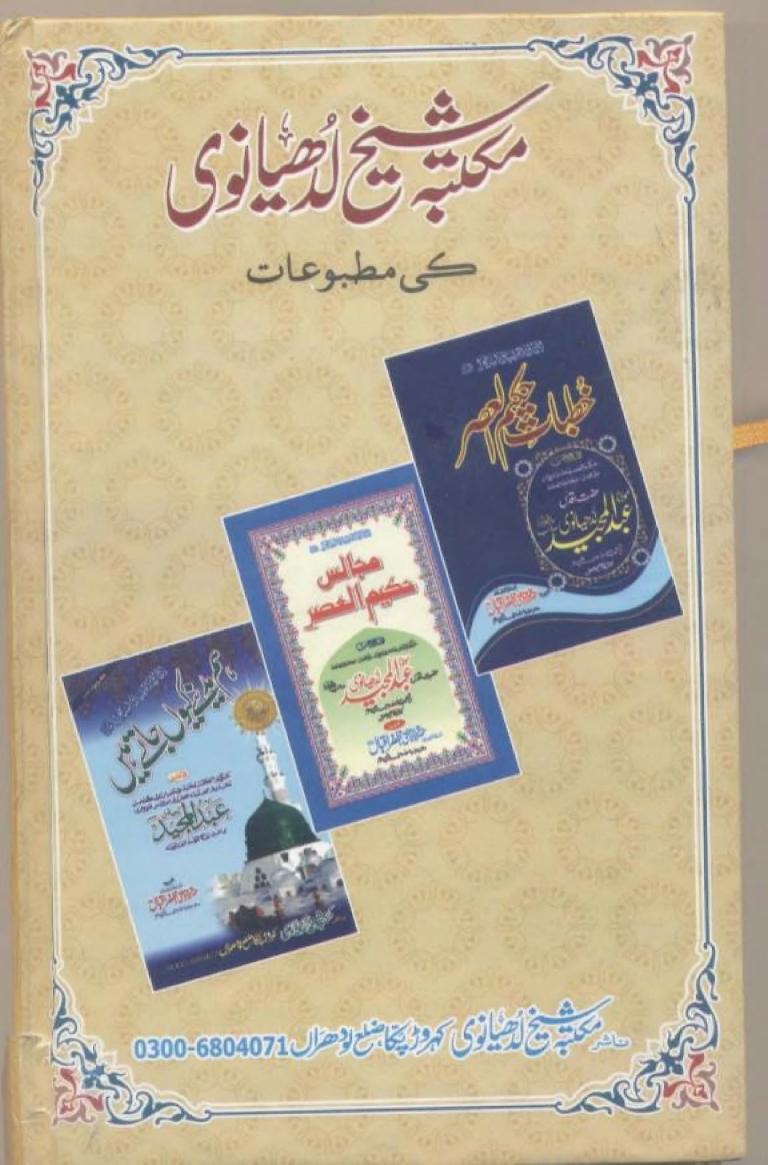